(فتح الباری ج 6،ص 178، بخاری کتاب الجهاد والسیر باب کتابة الامام الناس) حضرت ابوذ ر را النوای بهلے آ دمی ہیں جنہوں نے اس تبدیلی کے خلاف آ واز اٹھائی اور جلاوطن ہوکرر بذہ میں دفن ہوگئے۔

نمازی اسلام میں اہمیت سے ہرمسلمان واقف ہے۔حضرت امام جعفرصادق علیاتیا کی وفات کے بعدان کا ایک شاگر دابوبصیران کی بیوی ام جمیدہ کے پاس آیا۔ام جمیدہ نے کہا بیٹا کاش تو اس وقت موجود ہوتا، جب امام فوت ہوئے، شاگر دنے بوچھا اس وقت امام نے کیا فرمایا تھا جس نے نماز کو معمولی کام سمجھا (جب وقت طرکا پڑھیں گے) اس کو ہماری شفاعت نصیب نہ ہوگی۔

ولید بن عقبہ حضرت عثمان دائش کی طرف سے کوف کا گورنرتھا۔ ایک دن اس نے نماز میں آنے میں بہت دیر کردی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود دائش نے نماز پڑھادی۔ ولید بن عقبہ نے چیا م جیجا کہ آپ نے ایمیا کیوں کیا؟ امیر المونین عثمان دائش نے مجھے کوئی عظم دیا ہے یا تو نے خود یہ بدعت نکالی۔ ابن مسعود دائش نے جواب دیا کہ نہ امیر المونین نے مجھے کوئی عظم دیا نہ میں نے بدعت نکالی گر اللہ ورسول سائٹی آئے اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم کوئی عظم دیا نہ میں مصروف رہواور ہم تمہاراا تظار کرتے رہیں۔

(منداحد كي شرح الفتح الرباني ج: 5 ص: 262-263)

امام عبد الرحن البناء مينية اس حديث كي شرح مين لكھتے ہيں:

''ولیدجیسا بھی تھااس کے خیال میں اس کا نماز پڑھانے کاحق زیادہ بنا تھا تو میں کہتا ہوں جس صحابی واللہ نے (عبداللہ بن مسعود واللہ ن خدا و رسول ماللہ آلہ کی محبت میں کلمہ پڑھا۔ دین کا جمنڈ ابلند کرنے کیلئے اسلام میں آیا، لوگوں میں حدیث پھیلائی ،خداکی راہ میں جہاد کیا، اور وہ صحابی جس نے فتح کمہ کے بعد قبل کے ڈرسے کلمہ پڑھا۔ وہ دونوں برابر کیے ہوسے ہیں؟ اگر کہو کہ ولید گور نر تھا لہٰ ذااس کاحق زیادہ تھا تو یہ اس وقت تک

مفصرِ مِنْ الله

22 تكبري كبيل مين نے ابن عباس واللہ سے كہا يہ بوڑھا بے وقوف ہے، ابن عباس واللہ سے كہا يہ بوڑھا بے وقوف ہے، ابن عباس واللہ نے كہا تيرى مال تحقيد روئے يہ تو ابوالقاسم ماللہ والمؤلف كي سنت ہے۔''
(بعدرى كتاب الاذان باب التكبير اذا قام من السجود)

ام ابن جرف الباری ج. 6، ص: 178 حدیث نبر 30 60 کی شرح میں کھتے ہیں:

'' حضور مالی آن نے صحابہ ڈاٹی کی مردم شاری کرنے کا حکم فر مایا۔ حضرت حذیفہ ڈاٹی روایت کرتے ہیں کہ حکم نبوی کے مطابق مردم شاری کی گئی تو مدینہ میں لڑنے کے قابل آ دمی 1500 تھے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ مالی آئی آئی ابنی بڑی تعداد میں ہیں تو کفار سے کیوں ڈریں؟ اور مدینہ میں رہ کرمقابلہ کرنے کی بجائے میدان میں مقابلہ کریں۔ یہ جنگ اُحد کی بات ہے حضور علیاتی نے فر مایا: ''حذیفہ ڈاٹی ایک وقت ایسا آ کے گا کہ مسلمان لاکھوں ہوں گے گرنمازیں جھپ کر پڑھیں گے۔''

'' میں نے اپنی زندگی میں ہی دیکھ لیا کہ ہم مصیبت میں پھنس گئے جتی کہ سیدوقت آیا ایک آ دمی اکیلا نماز پڑھتا ہے اور ساتھ میں ڈرتا ہے کہ اگر حکومت کواطلاع مل گئی تو خیرنہیں۔''

مولاناشبراحم عثانی ' فتح الملهم ج: اص: 291، 'اورامام ابن جريشاس مديث پرتيمره كرتے بوئ كلمت بين:

"معلوم ہوتا ہے اس میں حضرت عثان بڑاٹؤ کے آخری دور کی طرف اشارہ ہے جب کوفہ میں گورنر ولید بن عقبہ جیسے نماز لیٹ کرکے پڑھتے تھے یاا چھے طریقہ سے نہ پڑھتے تھے۔اس وقت نیک لوگ اپنے گھروں میں چھپ کر نماز پڑھ لیتے اور بعد میں حاکم کے خوف کی وجہ سے حاکم کے ساتھ بھی جاکر پڑھ لیتے۔"

مفصرِ ميش (104)

مجھی حضرت عثمان کو گالی دی؟ انہوں نے کہا حضرت علی علیائیا نے حضرت عثمان ڈاٹنٹو کو بھی گالی نہیں دی۔ ہاں اس دن گالی دینے کا حق بنمآ تھا جس دن میں رسول کر یم مؤٹی تو آن میں رسول کر یم مؤٹی تو آنہوں نے کہا تھا اس کو پرے لے جاؤ، مجھے اس عثمان ڈاٹنٹو کے پاس گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا اس کو پرے لے جاؤ، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ یہ جھے ان مسائل کاعلم ہے بلکہ صاف کہد دیا مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ "

حضرت عثمان المنظم كے طریقہ حکومت میں کوئی بات تو تھی کہ 600 آدمی ان پر غالب آگئے جبکہ مدینہ مہاجر انسار صحابہ سے بھرا پڑا تھا اور جب وفات ہوئی تو صرف چار آدمی جنازہ لے کرگئے۔ پھران کو بھیج میں وفن کرنے میں بھی صحابہ مزاحم ہوئے۔ 600 آدمیوں کو تو صحابہ کپڑے سے مارسکتے تھے۔ عبداللہ بن سبا کا بہانہ صرف افسانہ ہے۔ مہاجر وانسار صحابہ انکی پالیسیوں سے ناراض تھے۔

فتح الباری ج:2،ص137-138، پر بخاری کی حدیث 650 سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس دور میں سوائے نماز کے باقی دین کا نام و تشان تک باقی نہیں رہاتھا۔ مناسکِ حج میں تنبد یکی

ابراہیم نحقی میلیدروایت کرتے ہیں:

'میں نے عبدالرحمٰن بن یزید سے سناوہ کہتے تھے حضرت عثمان والنونے نے ہم کو منی میں چار رکعتیں پڑھا کیں۔ لوگوں نے بیہ حال عبداللہ بن مسعود والنوئو سے بیان کیا انہوں نے انا للہ پڑھا اور کہا میں نے آنخضرت مالیٹوئوئم کے ساتھ منی میں دو رکعتیں پڑھیں ، اور عمر بن خطاب کے ساتھ بھی دو رکعتیں پڑھیں ، اور عمر بن خطاب کے ساتھ بھی دور کعتیں پڑھیں۔ کاش (خلاف سنت) چار رکعتوں کی بجائے جمھے دور کعتیں ماتیں جوقبول ہوتیں۔''

ہے جب تک نماز کو نقصان نہ پہنچے۔'' زکو **ۃ میں تبدیلی** 

اسلامی حکومت کی پہلی ذمہ داری نماز قائم کرناہے جبیبا کہ سورہ تج:41/22 میں فر مایا: اور دوسرا فریضہ زکو ق کا تنظام کرنا ہے یعنی خدااور مخلوق خدا دونوں کا خیال ہروفت ہر مسلمان کورہے۔

اسي آيت ميس مزيد فرمايا:

"نیک کامول کا حکم دینا اور برے کامول سے منع کرنا بھی اسلامی حکومت کا فریضہ ہے اور یہی چار کام اسلامی حکومت کی پہچان ہیں۔"

مروان کے مل خوصال ہواوہ بھی سننے کے لائق ہے بعد حضرت عثان بڑا ہے کہ دور میں زکو ہ کا جو حال ہواوہ بھی سننے کے لائق ہے۔ حضرت علی بڑا ہے کا سخور سائٹی آئی کے کا کھوائی ہوئی زکو ہ کے اموال و مصارف کی کتاب تھی۔ انہوں نے زکو ہ کے عاملوں کے بارے میں لوگوں کی شکایت من کر اپنے بیٹے محمد بن حفید میں ہوئی کہ ان سے اپنے میں ہوئی کہ اس سے مطابق اپنے عاملین کو زکو ہ لینے کا تھم دیں اور زکو ہ کی شرح نہ بردھا کیں مگر محضرت عثان بڑا ہے کہ اس کی حاجت نہیں محمد حضرت عثان بڑا ہے کہ کتاب و کھر لینے سے انکار کر دیا اور کہا ہم کو اس کی حاجت نہیں مجمد بن حفید بڑا ہوئی نے جا کر حضرت علی علیاتی کو ساری بات بتائی، انہوں نے کہا کتاب جہاں سے کی تھی وہیں رکھ دے۔ بیحدیث بخاری کتاب المجھاد و السیو باب ما ذکو من جرع النبی ماٹٹی آئی وعصاہ و سیفہ و قد حه و خاتمہ میں ہے۔

اس كى شرح بيس امام ابن جر مينية فتح البارى:3112، 5:6، م.:215-215 پر كليمة بين:

" حضرت محد بن حفیہ بھالیہ جوحضرت علی علیاتیں کے بیٹے تھے، کے پاس کھ لوگ بیٹھے تھے اور ایک آ دمی نے حضرت عثمان بڑائٹو کو برا بھلا کہا۔ محمد بن حفیہ بھالیہ نے کہا چپ رہ! لوگوں نے پوچھا کیا آپ کے والدعلی علیاتیں نے عثان والله منى مين بار موكة - ان كى جكد حضرت على عليالم في كما كرتم عاجة موتومين تم كورسول الله ما الله ما الله على كہنے لگے نہيں! ہم سوائے امير المونين كى نماز كے اور نماز نہيں پڑھنا عاجة حضرت على عدائل في نماز يرهاني الكاركرديا اوروايس تشريف (المحلي ابن حزم ج:3، ص:380 مسئله نمبر 512)

يبال عمر دانية اورعثان دانية كى ايك مسلمين صفائى دينا بھى ضرورى ہے۔حديث كى كابول ميں عام طور پريہ بات ملتى ہے كہ بيدونوں حضرات جج تمتع سے منع كرتے تھے جبكہ اس کی اجازت قرآن مجید میں موجود ہے۔ بلکہ یہاں تک روایات موجود ہیں کہ بددونوں حضرات ججمتع كرنے والےكومارتے تھےمشلاعمر دائن سے ابوقلاب (عبدالله زيد بن عمرو يقال عامر بن نابل بن مالك بن عبيد بن علقمه بن سعد ابو قلابه الجرمي) روايت كرتا ب كرعم رااليك كبتے تھے ميں دومعوں منع كرتا ہوں اورمنع نہ ہونے ير مارتا ہوں، ايكمتعدالساءاوردوسرامعة الحج (المحلي ابن حزم ج:7، ص107، مسلفر 833)

اہل سنت نے اس روایت کاحل کرنے کی بہت کوشش کی مگرند کرسکے۔اس کا اصل حل يهب كما بوقل بدحفرت عمر دالين ،حضرت عائشه دالين ،حضرت حذيف دالين سروايت كرتا ہے مراس کی ملاقات ان سے ثابت نہیں ۔ لہذااس کی روایات مرسل اور نا قابل قبول ہیں۔ حضرت عمر الله سے ج تمتع منع كرنے كى روايت ابوقلاب كرتا ہے جس كى ملاقات حضرت عمر والنواس فابت نبيس ب لبذاايي روايات مسل اورنا قابل قبول بير -

(تهذيب التهذيب ابن جرح: 5، ص 224-226)

مندرجہ بالا روایت کے ساتھ انجلی میں حضرت عثمان ڈاٹٹؤ کے متعلق روایت ہے کہ حضرت عثمان داللي نے ايك آ دى كى حج تمتع يعنى حج وعمره كالبيك يكارتے سنا تواس كو مارااور اس کاسر منڈ ادیا۔اس روایت میں ایک راوی عبدالعزیز بن عبید مجهول ہے۔

(الجرح والتعديل ج:5، 1980)

مقصرِ حيثن (106)

(بخارى ابو اب تقصير الصلاة باب الصلاة بمنى)

الى نظر وسے روایت ب:

"عمران بن صین والفیا ہے مسافر کی نماز کے بارے میں سوال کیا گیا انہوں نے کہا میں نے فج کیا رسول الله طالقاتان کے ساتھ تو آپ طالقاتان نے دو رکعتیں پڑھیں حضرت ابو بحر طاش کے ساتھ فج کیا تو انہوں نے بھی دو ر کعتیں پڑھیں۔حفرت عمر دلائی کے ساتھ فج کیا تو انہوں نے بھی دور کعتیں رد هيں حضرت عثمان طافظ نے بھی عرصہ 8 سال تک دور کعتیں پردھیں۔" (ترمذى ابواب السفر باب التقصير في السفر)

عبدالله بن عمر والني سروايت ب:

دور کعتیں بردھیں عمر داللہ نے بھی دور کعتیں بردھیں اور عثان داللہ نے بھی شروع خلافت میں دور کعتیں ہی پڑھیں۔"

(نسائي، كتاب تقصير الصلواة في السفر باب الصلواة بمني) حضرت عبدالله بن مسعود ظافئ ، حضرت عثمان ظافئ كدوريس بوت موك-" مزدلفه سے لو منتے ہوئے حضرت عبدالله بن مسعود والفئے نے کہالوگو (سنت) بھول گئے یا گراہ ہو گئے ہو! میں نے اس جگدان کولیک کہتے خودسا ہےجن يرسوره بقره نازل ہوئی۔''

(نسائى كتاب الحج باب استحباب ادامة الحاج التلبيه حتى يشرع في رمى

آج تك علماءاس بات كاجواب تلاش نبيس كرسك كدحفرت عثمان والتي في منى ميس عار العت كيون شروع كيس كيونك حضور ما المالغ في دمال بھى بورى نماز ند بردھى-عوام باوشاه کے دین پرموتے ہیں (الناس علی دین ملو کھم) كا يورانمونهاس واقعه ميں ملاحظه فرمائيں كه أيك دفعه دوران عج حضرت

نہی تحریم بی نہیں بلکہ تنزیبی تھی۔'' (الفتح الربانی ج: 11، ص: 164) حقیقت ہے ہے کہ جس نے سب سے پہلے ج تمتع سے منع کیاوہ معاویہ ہیں۔ (الفتح الربانی ج: 11، ص \$15 از عبدالرحمن البناء المصری اور ترمذی کتاب الحج باب ماجاء فی التمتع)

نايبنديده اعمال

حفرت ابن عباس الله بيان كرتے بين:

"اكك مخض رسول الله طيقة ك ياس آيا اور كهن لكايارسول الله طيقية میں نے رات کوخواب دیکھا ہے کدایک بادل کا عکرا ہے۔اس میں سے تھی اور شہد ئیک رہا ہے جے لوگ این ہاتھوں میں لے رہے ہیں۔ کی نے بہت لیا اور کسی نے کم ،اتنے میں ایک رسی نمودار ہوئی جوآ سان سے زمین تك لكى موئى ہے۔ پہلے آپ سائل آئے اوراس رى كوتھام كراو پر چڑھ گئے۔ پھرایک دوسرے مخف نے ری تھای، وہ بھی اوپر پڑھ گیا۔ پھرایک تيسر ع مخف نے ري تھاي ده بھي اوپر چڙھ گيا۔ پھرايک چوتھ مخف نے رى تقاى تووە ئوك كرگر پرى كىكىن پھر جزا گئى - يەن كرابو بكر دانىۋ نے عرض كىيا ميرے مال باب آپ مالين إلى بارسول الله مالين إخداك قتم اس ك تعبير مجھے كہنے ديجيئے -آپ ماليا آلام نے فرمايا اچھا كہو، انہوں نے كہابادل كالكراتودين اسلام باور شهداور كلى جوئيكتا بوه قرآن اوراس كى شيريى ہے، کوئی مخص قرآن زیادہ سکھتا ہے اور کوئی کم ۔ جوری آسان سے زمین تك لئتى ہے وہ حق كارستہ ہے جس پرآب ہيں اورآپ اى پر قائم رہيں گے یہاں تک کہ اللہ آپ کو اٹھا لے گا۔ پھر آپ کے بعد ایک مخص اس کو پر لے گا اور وہ بھی مرنے تک اس پر قائم رہے گا، پھر ایک اور محف سے ہے تواس کا بھی یہی حال ہوگا۔ پھرایک اور شخص لے گا تواس کا معاملہ کث مقصرِ ميثن (108)

اس کا باپ عیب بن وہب مقبول ہے لین اس کے ساتھ کوئی اور راوی روایت کر نے میں ہے کہ کا اور راوی روایت آبول کی جائے گی ور نہیں۔ (الجوح والتعدیل ج:8ص:491، امام ابی محمد عبدالرحمن بن ابی حاتم محمد بن ادریس بن المندر الرازی)

حضرت عمر طالقی اور حضرت عثمان طالقی نے جج تمتع مے منع نہیں کیا تھا بلکہ کہا تھا کہ جج افراد بہتر ہے۔ یعنی ایک دفعہ جج کرے اور عمرہ کیلئے دوبارہ آئے۔ اب بھی ساری امت کا یہی خیال ہے۔ یہ وضاحت حضرت عبداللہ بن عمر طالقی نے ایک شامی کے سوال کے جواب میں فرمائی۔ منداحمہ میں دوایت ہے کہ سالم کہتے ہیں:

'' ج تمتع کے سلسلہ میں حضرت ابن عمر والیہ وہی رخصت دیتے تھے جواللہ نے قرآن میں نازل کی ہاور نبی مالیہ آلیا کمی سنت سے تابت ہے کھولوگ ان سے کہتے آپ کے والد تو اس سے منع کرتے تھے۔ آپ اپ والد کی مخالفت کیوں کرتے ہیں۔ وہ انہیں جواب دیتے تمہاری بربادی ہو، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ۔ بالقرض حضرت عمر والیہ نے روکا تو اس میں خیران کے پیش نظرت کی کہ لوگ عمرہ الگ ہے کریں۔ جب اللہ نے اسے حلال قرار دیا ہو۔ کیا نبی مالیہ آلیا ہے اس پڑھل کیا ہے تو تم اس کوخود پرحرام کیوں کرتے ہو۔ کیا نبی مالیہ آلیا ہی سنت کی پیروی بہتر ہے یا حضرت عمر والیہ کی۔ حضرت عمر والیہ کی حضرت معروفی نے مالی کی اللہ علیہ انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ ج کے مہینوں میں عمرہ کرنا حرام ہے بلکہ انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ ج کے مہینوں میں عمرہ کرنا حرام ہے بلکہ انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ ج کے مہینوں میں عمرہ کرنا حرام ہے بلکہ انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ عمرہ کیائے آتی۔

(منداحدروايت 5700،قال الالباني صحح الاسناد)

امام نووى ميند كمترين:

" حضرت عمر دالله وعثمان دالله كاموقف بيقاكه في افرادافضل ب،اوران كي

(بخاری کتاب الفتن التی تموج کالموج البحر فتح الباری ج:13،ص 48، حدیث نمبر 7098)

امام ابن جرح: 13، ص: 52 پر لکھتے ہیں کہ امام کر مانی نے بخاری کی شرح میں لکھا'' یہ جو کہا کہ تم حضرت عثان واٹن سے بات کیوں نہیں کرتے تو بیان چیزوں کے بارے میں تھا جو لوگوں نے عثان واٹن میں غلط بجھیں لیمن رشتہ داروں کو جا کم مقرر کرنا اور دوسری مشہور با تیں اس میں شامل ہیں۔' مصائب بھی ان دس چیزوں میں سے ہیں جو گنا ہوں کا کفارہ بنتے ہیں۔ مصائب بھی ان دس چیزوں میں سے ہیں جو گنا ہوں کا کفارہ بنتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ میں شینے نے وہ دس با تیں آیات واحادیث کی روسے ایک جگہ پر جمع کردی ہیں۔ (منہان النہ ن: 3، ص 109-177 تا ص 179، ناوی ابن تیمیہ عضوں سے جالے۔ ناوی ابن تیمیہ ساتھیوں سے جالے۔

حضرت ابوذ ر الله كي جلاوطني

حضرت عبدالله بن طافی عمر و بن عاص سے مروی ہے: "میں نے نبی منافیلائل کو یہ فرماتے سنا ہے: "ز مین اور آسان کے سائے تلے ابوذ رطافی سے نیادہ سچا آدی کوئی نہیں" (منداحدروایت نبر 6519 میج البانی)

زيد بن وبب دالله كمت بين:

"میں نے ربذہ (مدینہ کے قریب ایک جگہ) میں ابو ذر غفاری والنو کو پایا میں نے ربذہ (مدینہ کے قریب ایک جگہ) میں ابو ذر غفاری والنو کیا ہم میں نے ان سے بوچھاتم یہاں جنگل میں کیوں آپڑے؟ انہوں نے کہا ہم ملک شام میں تھے (جھے میں اور معاویہ میں جھڑا ہوگیا) میں نے یہ آیت پڑھی جولوگ سونا چاندی جج کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کو در دناک عذاب کی خردے دو (سورہ توبہ: 934/9) تو معاویہ نے کہا ہے آیت میرے تی میں نہیں بلکہ اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی

مفصرِ حيثن = (110)

جائے گا اور پھر جڑ جائے گا اور وہ بھی اوپر پڑھ جائے گا۔ یارسول الله طاقی آلِم ابتائے بیں نے سی تعبیر بتائی یا غلط کی۔ آپ طاقی آلِم نے فرمایا تو نے کہاں نے کھی جہتایا اور پھی غلط۔ وہ کہنے لگے خدا کی قتم بتائے میں نے کہاں غلطی کی۔ آپ طاقی آلِم نے فرمایا قتم مت کھا!

(بخارى كتاب التعبير باب من لم ير الرويا الاول عابر اذالم يصب) ترمذى ابواب الرويا باب ماجا في رويا النبي الميلة في الميزان والدلو)

علامدوحيدالزمان ميداس مديث كماشيديس لكصة بين:

''اس خواب کی تفصیل بیان کرنے میں بڑے بڑے اندیشے تھے۔اس لیے آپ ماٹھ آتی نے سکوت فرمانا مناسب سمجھا۔ دوسری روایت میں اتنازیادہ ہے کہ صحابہ دلالتی نے آپ ماٹھ آتیا ہے ، کہ حجم مبارک پرناراضکی کے آثار پائے کیونکہ اس خواب سے آپ کورنج ہوا۔

مولاناتش الحق عظيم آبادى مينية نے ابوداؤدكى شرح عون المعبود ج:4، ص:438-339، يرفع البارى كي والد الله الله الله عليها:

"كررسة اس ليے ٹوٹا كر عثمان بات ہے كھ نا پسندہ كام ہوئے جن سے
امت ناراض ہوگئ اور قریب تھا كہ وہ اپنے ساتھيوں سے نہ ملتے ۔ ان ك
جوكام غلط سمجھے گئے ان كى بنا پر رسہ ٹوٹ گيا۔ وہ پہلے خلفاء كا راسة چھوڑ

بیٹھے۔ پھر رسة كاجڑ نا اس ليے نصيب ہوگيا كہ ان پر مصائب آئے اور وہ
شہيد كرديئے گئے۔ "(فخ البارى نے: 12 من : 435-435 مون المعبود حوالہ ذكورہ)
حضرت اسامہ بن زيد بل اللہ سے لوگوں نے كہائم كيوں (حضرت عثمان بل اللہ سے بات نہيں كرتے اسامہ بل ان لوگوں ميں سے نہيں ہونا چاہتا جو فتنہ كا
دروازہ كھولنا چاہتے ہیں۔

جائے گا اور ان کے کندھے والی بڑی سے باہر جائے گا۔ان کے کندھے والی ہڑی پر کھا جائے گا تو چھاتی سے پار ہوجائے گا۔ای طرح پھر ڈھلکا رے گا۔ یہ کہہ کراس نے پیشموڑی اور ایک ستون کے پاس جا بیٹا میں اس کے پیچیے چلا اوراس کے پاس جا بیٹھا مجھے معلوم نہ تھا و چھے کون ہے؟ میں نے اس سے کہامیراخیال ہے تہاری اس بات سے لوگ ناراض ہوئے ہیں۔اس نے کہا وہ تو بے وقوف لوگ ہیں مجھ سے میر خلیل علیائلانے كها ميس في يو جها كون خليل؟ كها نبي عليائيا اوركون؟ آپ ما الي الأمايا ا ابوذر والنيد اكياتو أحد بهار و يكتاب؟ بين كرميس في سورج كي طرف عاستے ہیں ۔ میں نے عرض کی جی ہاں! فرمایا: میں عابتا ہوں کممرے یاس اُحد پہاڑ کے برابر بھی سونا اگر ہوتو میں سب اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالوں صرف تین اشرفیاں رکھ لوں۔ بیلوگ تو بے وقوف لوگ ہیں دنیا کا مال اکشاکرتے ہیں اور میں تو خداک قتم ندان سے دنیا کا سوال کرل گانہ دين كى بات يوچيوں كايهاں تك كرالله على جاؤل-

(بخارى كتاب الزكاة باب ايضاً و مسلم كتاب الزكاة باب تغليظ عقوبة من الايودى الزكاة)

جب عراق وشام فتح ہوئے، زرخیز علاقے ہاتھ آئے، وہاں لوگوں کا معیار زندگی
دیکھا تو صحابہ نے بھی اعلی عمارتیں بنانا شروع کردیں۔حضرت ابوذر ڈھائیئو بیصورت حال
برداشت نہ کر سکے۔انہوں نے کہا حضور ماٹھی آئیم نے فر مایا تھا جب مدینہ سلع پہاڑ تک وسیع
ہوجائے تو تم شہر چھوڑ دینا۔ یہاں دین بہت تھوڑ ارہ جائے گا۔وہ شام چلے گئے۔ بیہ حضرت
عثمان دھائیؤ کا دور تھا۔شام میں دیکھا کہ حاکم محلات میں رہتا ہے۔وہاں انہوں نے اعتراض
کیا کہ حاکم سونا چاندی جمع کر رہا ہے اور غریب بھوکے مررہے ہیں۔اس پر حاکم (امیر

مفصرِ مين (112)

ے۔ میں نے کہا بی جمارے اور ہل کتاب دوتوں کے بارے میں ہے۔'' (بخاری کتاب التفسیر ،تفسیر سورہ توبه (براءت)باب والذین یکنزون الذهب والفضه)

دوسرى جگهزيد بن وبب الله كت بين:

" بیل ربزہ سے گزرا، وہال مجھے ابوذر دائی طے۔ میں نے کہاتم آپ اس جگہ کیوں رہنے گئے۔ انہوں نے کہا میں شام کے ملک میں تھا۔ وہاں مجھ میں اور معاویہ میں (سورہ توبہ: 34/9)" بولوگ سونا چا ندی جمع کرتے ہیں") کے بارے میں اختلاف ہوگیا۔ معاویہ کہنے گئے یہائل کتاب کے بارے میں انتری ہے۔ میں نے کہا یہ ہم مسلمانوں اور اہال کتاب کے بارے میں اتری ہے۔ میں نے کہا یہ ہم مسلمانوں اور اہال کتاب کے بارے میں اتری ہے۔ کیر مجھ میں اور امیر معاویہ میں اس بارے میں جھڑا اور کیا۔ انہوں نے حضرت عثان ڈائٹ کو خطا کھ کر میری شکا یت کی۔ حضرت عثان ڈائٹ کو خطا کھ کر میری شکا یت کی۔ حضرت عثان ڈائٹ نے بھے لکھا تم مدینہ آؤ۔ میں مدینہ آیا تو اسے بہلے و یکھا ہی نہوں عرب بہوں نے بہت سے لوگ میرے پاس جمع ہونے گئے جسے انہوں نے مجھاس سے پہلے و یکھا ہی نہوں میں سے بہلے و یکھا ہی نہوں اور ہو۔ میں نے عثان ڈائٹ سے اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا تم چا ہوتو الگ ہو۔ میں مدینہ سے تبال رہ رہا ہوں اور ایک گوشہ میں مدینہ سے قریب رہو۔ میں اس وجہ سے یہاں رہ رہا ہوں اور ایک گوشہ میں مدینہ سے قریب رہو۔ میں اس کی بات سنوں گا اور ما نوں گا۔" اب انہوں کو تو فیس اس کی بات سنوں گا اور ما نوں گا۔" اب انہوں کو تو فیس بکنز )

احف بن قيس داليؤ كت بي:

'' قریش کے لوگوں کی ایک جماعت میں بیٹے ہوا تھا۔ اسے میں ایک شخص آیا جس کے بال سخت، کپڑے موٹے ،شکل سادہ، وہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور سلام کیا پھر کہنے لگا جولوگ مال جمع کرتے ہیں ان کوخوشخبری سنادو۔ ایک پھر دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا۔ اور ان کی چھاتی پر رکھ دیا

مفصرمين (114

بنوامیدکوکٹرت سے بڑے بڑے عہدے دیئے اور بیت المال سے عطیے دیئے اور دوسرے قبیلے اسے تلخی کے ساتھ محسوں کرنے لگے۔

(طبقات ابن سعدج: 33، ص 64: 5:5، ص 36:

حضرت عثمان دائی کے زدیک بیصلر حی کا تقاضاتھا۔ (طبری ج: 3، م: 291) مثال کے طور پر انہوں نے افریقہ کے مال غنیمت کا پوراٹمس (5لا کھ دینار) مروان بن حکم کو بخش دیا۔

(امام ابن اثير الكامل في التاريخ ج: 3، ص: 46) (طبقات ابن سعد ج: 3، ص: 64) مولا ناشيلي ميد كلصة بين:

" یہ یادر کھنا چاہیے کہ حضرت عمر طابع نے بیت المال کے بارہ میں کفایت شعاری برتی وہ خلافت فاروقی کی کامیابی کا بہت بڑا سب تھی حضرت عثمان طابع کی خلافت میں لوگوں نے اخیر میں جوشورشیں کیس اس کی بڑی وجہ یہ ہوئی کہ جناب موصوف نے بیت المال کے متعلق یا فیاضا نہ برتاؤ کیا یعنی آپ عزیز واقارب کو دوالقربی کی بنا پر بڑی بڑی بڑی رقمیں عطا کیں ۔" لیعنی آپ عزیز واقارب کو دوالقربی کی بنا پر بڑی بڑی بڑی رقمیں عطا کیں ۔" (الفاروق م 295)

شخ النفير مولا نااحر على لا مورى مُينية "خدام الدين" من لكھتے ہيں:

"ز برى مُينية فرماتے ہيں كه حضرت عثمان دائي نے 12 سال خلافت كى ۔ چھ سال تك كى كوكوئى شكايت آپ سے پيدا نہ ہوئى بلك آپ كوقريش حضرت عمر دائي كئى كوكوئى شكايت آپ سے پيدا نہ ہوئى بلك آپ كوقريش حضرت محر دائي كئى كے مزاح ميں شدت زيادہ تھى ليكن چرآپ نے بہت نرى برتى اور اپنا اعزہ واقر باكو عامل بنانا شروع كيا اور مروان كو ملك افريقه كافس معاف كرديا اور اپنا اقرباكو بہت ساسامان دے ڈالا اور اس كى تاويل ميں فرمايا كو حضرت ابو بكرو عمر خالئ من خدا كے موافق صلہ رحم كرتا ہوں ، اس كا عمر خوالئ آپ ايدا ہوں ، اس كا شخيريہ ہواكہ لوگوں ميں آپ كے خلاف شورش پيدا ہوگئى۔"

معاویہ) نے حضرت عثمان داشتے کو شکایت کی۔ حضرت عثمان داشتے نے ان کو خط لکھا کہ تم

حکومت کے خلاف پرا پیکنڈہ کرتے ہو۔ معاویہ نے مجھے لکھا ہے اگر شام چاہتے تو ابوذر داشتے

کو واپس بلا ئیں، حضرت ابو ذر داشتے نے کہا میں حکومت کے خلاف نہیں ہوں بلکہ سونے
چاندی کے ڈھیرا کھے کرنے کے خلاف ہوں۔ حضور ماٹھ آئی آئے نے جھے فر مایا تھا اگر اُحد پہاڑ

جھی سونے کا ہوتو شام سے پہلے خیرات کردینا۔ پھران سے کہا گیا مدینہ چھوڑ دیں۔ان کو
ر بذہ کے علاقہ میں جلاوطن کردیا گیا۔ حضرت عثمان داشتے نے لوگوں کو جاگیریں دیں جن میں
سے اشرافیہ پیدا ہوگئے۔اس پر حضرت ابوذر داشتے نے اعتراض کیا۔

(مسلم كي شرح اكمال اكمال المعلم ج1، ص134 علامه أبي مالكي)

خاندان نوازي

رسول کریم سائی آؤنم نے اپ پورے عہد میں حضرت علی علیاتی کے سوانی ہاشم میں سے کی کوکوئی عہدہ نہ دیا۔ حضرت ابو بکر طائی نے اپ زمانہ خلافت میں اپ قبیلے اور خاندان کے کی شخص کوسرے سے کی منصب پر مامور نہ کیا۔ حضرت عمر طائی نے اپ دس سالہ دور خلافت میں بنی عدی کے صرف ایک شخص کو ایک چھوٹے سے عہدے پر مقرر کیا اور بہت جلد سبکہ دوش کردیا۔ حضرت عمر طائی کوخوف تھا کہ اگریہ پالیسی بدل دی گئی جوسخت فتنے کا باعث ہوگی۔ اس لیے انہوں نے اپ تنیوں متوقع جانشینوں کو بلاکر ہر ایک سے کہا اگر میرے بعد تم خلیفہ ہوتو اپ قبیلے کے لوگوں کو عوام کی گردنوں پر مسلط نہ کرویا۔

(طری ج: 3، م. 264 طبقات این سعد ج: 3، م. 344 تا 1340) حضرت عمر والنو نے شور کی کو بھی ہدایت کی تھی کہ منتخب خلیفہ اپنے قبیلے کے ساتھ امتیازی برتا وَنہ کر ہے۔

مرحضرت عثمان والنو رفتہ رفتہ اس پالیسی سے ملتے چلے گئے۔ انہوں نے مگر حضرت عثمان والنو رفتہ رفتہ اس پالیسی سے ملتے چلے گئے۔ انہوں نے

ماموں زاد بھائی عبداللہ بن عامر کو بھرے کا گورنر مقرر کیا۔ عمر و بن عاص کو ہٹا کراپنے رضاعی بھائی عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو مقرر کیا۔ امیر معاویہ حضرت عمر طالبی کے زمانہ میں صرف دمشق کے گورنر تھے۔ حضرت عثمان طالبی نے ان کو دمشق سے ساتھ ساتھ حمص، فلسطین، اردن اور لبنان کا پوراعلاقہ بھی وے دیا۔ (امام ابن کیٹر البداید دانہ اید بھی 24:0)

پھراپے پچازاد بھائی مروان بن الحکم کو چیف سیکرٹری بنادیا۔ جس کی وجہ سے سلطنت کے تمام معاملات میں اس کا اثر قائم ہوگیا۔ اس طرح عملاً ایک ہی خاندان کے ہاتھ میں سارے اختیارات جمع ہوگئے۔

ان باتوں کاروممل صرف عوام پر ہی نہیں اکا برصحابہ تک پر اچھانہ تھا اور نہ ہوسکتا تھا۔ مثال کے طور پر جب ولید بن عقبہ کو نے کی گورزی کا پروانہ لے کر حضرت سعد بن الی وقاص کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا: ''معلوم نہیں ہمارے بعد تو زیادہ دانا ہو گیا ہے یا ہم تیرے بعداحتی ہوگئے۔''

یر ولید بن عقبہ نے جواب دیا: 'ابواسحاق ناراض نہ ہو، بیتو بادشاہی ہے، سیج کوئی اس کے مزے لوشا ہے اور شام کوکوئی اور''

حضرت سعد طالت نے کہا: 'میں سجھتا ہوں واقعی تم لوگ اسے بادشاہی بنا کر چھوڑ وگے۔'' تقریباً اس طرح کے خیالات حضرت عبداللہ بن مسعود طالت کے تھے۔

(امام ابن عبد البرالاستيعاب ج: 2، ص: 604)

ستم بالاع ستم یہ کہ ایسے لوگ تقریباً سب کے سب طلقاء تھے جن کوفتے مکہ کے دن معافی ملی تھی۔ان گورز حضرات میں سے چند کا تعارف پیش خدمت ہے جبکہ امیر معاویہ کے بارے میں علیحدہ باب میں بات ہوگی۔

وليدبن عقبه بن الي معيط

میں سے تھا اور جنگ بدر کے موقع پرقل ہوا۔ مسلمانوں ہونے کے بعد اس کو اسلام میں سے تھا اور جنگ بدر کے موقع پرقل ہوا۔ مسلمانوں ہونے کے بعد اس کو

مفصرِ مين (116

(بحواله بن سعدرساله خدام الدین لا مور 19 جولائی 1957ء)

د عثمان طالبین میں حضرت عمر طالبی جسی انتظامی قابلیت نه تھی اور انہوں نے

ایخ رشتہ داروں کوعہدے دیئے۔حضرت عمر طالبی نے اپنے رشتہ داروں کو

ایک پائی تک نہ دی نہ کوئی عہدہ دیا حالا تکہ بنی عدی میں بڑے قابل لوگ

تھے مگر عثمان طالبی میں ان جسیا زہدنہ تھا۔عثمان طالبی نے اپنے رشتہ داروں کو

نفاز نے کا جواجتہا دکیا وہ غلط اجتہا دتھا۔انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو جو

پھودیا وہ دوسروں کو نہ دیا۔

(منہان النہ ج 4، میں 204)

امام ابن تيميد مُنظيدات قاوى من لكصة بين:

"سرکای مال رشته داروں کو دینا حضرت عثمان داشن کا رشته داروں سے نیک سلوک نہیں تھا۔"
(قادی ابن تیمیٹ 35: 8م : 23)

امام ابن حجر" الاصابه" میں لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان دالتی نے افریقہ ہے آنے والا پانچ لا کھودینار کاخمس مروان کودے دیا۔ (الاصابہ ج: 4.می: 224-223) جمعہ کی دوسری اذان حضرت عثمان دالتی نے شروع کرائی۔

(نسائى كتاب الجمعه باب الاذان للجمعه)

حضرت عثمان والثين كررز

حضرت ابی بن کعب طابق ہے روایت ہے: کہ انہوں نے عثان طابق کے دور میں فر مایا
کعبہ کے رب کی قتم ابیہ گور نر تباہ ہوجا کیں۔ انہوں نے دین برباد کر دیا ہے۔
حضرت عثان طابق نے حضرت عمر طابق والی پالیسی چھوڑ کر اپنے رشتہ داروں کو بڑے
بڑے عہدے دیئے اور ان کے ساتھ دوسری ایسی رعایات کیس جو عام طور پرلوگوں میں
ہدف تقید بن کر رہیں۔ انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص طابق کو معزول کر کے کوفے کا
گور نراپنے ماں جائے بھائی ولید بن عقبہ بن ابی معیط کو مقرر کیا اور اس کے بعد ریم منصب
اپنے ایک اور عزیز سعید بن عاص کو دیا۔ حضرت ابوموی اشعری طابق کو معزول کر کے اپنے

بخاری کتاب المناقب باب ہجرۃ الحسبف میں عروہ بن زبیر طاف روایت کرتے ہیں کہ جھےعبیداللدینعدی بن خیار (حضرت عثان دائن کے بھانج )نے خردی کمسور بن مخرمہ اورعبدالرطن بن اسود بن عبديغوث، دونول في انهيل كهاتم ايخ مامول حضرت عثمان والتو سے ان کے بھائی ولید بن عقبہ کے بارے میں کیوں بات نہیں کرتے؟ جوحضرت عثمان والنظ نے ولید بن عقبہ کے ساتھ زم سلوک کیا تھالوگوں کواس پر بہت اعتراض تھے۔عبیداللہ کہتے میں میں رائے میں کورا تھا۔ جب حفرت عثان دائی نماز کیلئے فکے میں نے کہا مجھے آپ سے کھ بات کرنی ہے اور اس بات میں آپ کی خرخواہی ہے۔حضرت عثمان والله نے جواب دیاا مے مخص میں تجھ سے خداکی پناہ جا ہتا ہوں (اس طرح بات سننے سے انکار کردیا) بین کرمیں واپس ان دونوں کے پاس آ گیا۔اتنے میں حضرت عثان داشتے کی طرف سے بلانے والا آ گیا۔ میں گیا تو انہوں نے یو چھاوہ خیرخوابی کی بات کیا ہے۔ میں نے کہا اللہ تعالی نے حضرت محد ما الله الله کوسیانی بنا کر بھیجا اور ان پر کتاب نازل کی ،آپ ان لوگوں میں سے بیں جنہوں نے اللہ ورسول ما اللہ آ کا کہا مانا اور آپ نے دو جر تیں کیں۔اور لوگ ولید بن عقبہ کی بہت شکایت کرتے ہیں۔انہوں نے بوچھا (عبیداللہ) کیاتم نے بھی پہنچیں جوایک کواری عورت کو پردے میں پہنچیں حضرت عثان طاشؤ نے کہا اللہ تعالی نے محد سالی اور کوسیانی بنا کر بھیجا۔ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے اللہ و رسول سال الما مانا اوراس پرایمان لایا جودہ لے کرآ نے اور میں نے دو جرتیں کیں۔ جیے کرتو کہتا ہے میں رسول اللہ طافیران کی صحبت میں رہا۔آ پ طافیران سے بیعت کی چھر خدا ک فتم میں نے نہ آپ مالی آج کی نافر مانی کی نہ دغابازی کی بہاں تک کہ اللہ نے آپ مالیون کواشالیا۔ پھر ابو بر داشت سے بھی میری صحبت ایسی ہی رہی، پھر عمر داشت سے بھی میری صحبت ایسی ہی رہی ۔ پھر میں خلیفہ ہو گیا۔ کیا ان کا جوحق (اطاعت)مسلمانوں پرتھا، میرا بھی حق وہی بناہے؟ میں نے کہاہاں!انہوں نے کہا پھرید کیابا تیں ہیں جوتہاری طرف

اس موقعہ پر اللہ تعالیٰ نے سورہ جرات: 6/49-7نازل فرمائیں میں ہدایت کی گئی کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کرآئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ایسانہ ہوکہ اس کے کہنے پر کسی قوم پر حملہ کر دواور بعد میں پچھتانا پڑے۔ اس طرح ولید بن عقبہ نص قرآن سے فاسق ہے۔

(امام البانی سلسله الاحادیث الصحیحه ج:7، جزنمبر 1حدیث نمبر 3088، ص 230 تا 235، تغیر این کیرزیرآیت نمبر 6، منداحد، مدیث نمبر 18650، امام این عبدالبر میلید، الاستیعاب ت:2، ص:603، امام این تبید منهای الندی:3، ص:176) اس ولید بن عقبه کو حضرت عثمان داشتی نے عشره مبشره میں سے ایک صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص داشتو کی جگہ کوفہ کا گورزمقر دکردیا۔

(سير اعلام النبلاء امام ذهبي 3:6،9 (415)

جب بیکوفد کا گورنر بنا تو بعد میں بیراز فاش ہوا کہ وہ شراب پیتا ہے۔ حی کہ ایک دن اس نے فجر کی نماز چار رکعت پڑھائی پھر پلٹ کرلوگوں سے پوچھا ''اور پڑھاؤں'' یعنی شرانی بھی اور بوقت فجر!

(البرابية والنهابيدام ابن كثيرة: 7،ص 155 ،الاستيعاب امام ابن عبدالبرج: 2،ص: 604 ، آپ لكھتے ہيں كه بيدواقعه مشہور من رواية الثقات من نقل اهل الحديث والا خبار) اس واقعه كي شكايات مدينة تك پهنچيس اور لوگوں ميں اس كا عام چرچا ہونے لگا۔ ہے بغیراس کی قے کیے کرسکتا ہے۔اس بنا پرانہوں نے حضرت علی علیائیں کوحد جاری کرنے کا تھم دیا اور یہ فیصلہ چونکہ علماء صحابہ دی این اورا کا برصحابہ کی موجودگی میں ہوا تھا اس لیے اس پراجماع ہے۔"

(المغنى والشرح الكبير ج: 10 ، ص: 332)

مسلم کی روایت کے ایک راوی عبداللد الداناج پیشید کی بناپرامام طحاوی پیشید نے اس روایت کو کمز ورقر اردیا جبکہ امام ابن حجر نے امام بیہی ، امام تر فدی اور امام بخاری کے حوالہ سے اسے قوی قرار دیا ہے۔ امام ابن عبدالبر نے کہا کہ اس راوی کو ابوز رعداور نسائی نے ثقہ قرار دیا۔ (فتح البادی کتاب الحدود باب الصنرب بالجوید والنعال)

امام ابن مجر مینیانے تہذیب التہذیب ج:11 من:143-144) پر بھی ولید بن عقبہ کے شراب پینے کی تصریح کی ہے۔

ابوساسان حیین بن منذر نے کہا کہ میں حضرت عثان بن عفان والیہ کے پاس موجود تھا۔ ولید بن عقبہ کولا یا گیا۔ اس نے صبح کی نماز کی 4رکعتیں پڑھی تھیں اور کہا اور پڑھاؤں، تو دوآ دمیوں نے ولید پر گواہی دی۔ ایک تو حمران نے کہا کہ ولید نے شراب پی ہے اور دوسرے نے گواہی دی کہ ولید میرے سامنے شراب کی قے کردہا تھا۔ حضرت عثان والیہ نے کہا اگر اس نے شراب نہ پی ہوتی تو شراب کی قے کیوں کرتا۔ حضرت عثان والیہ نے کہا اگر اس نے شراب نہ پی ہوتی تو شراب کی قے کیوں کرتا۔ حضرت عثان والیہ نے نے کہا اگر اس نے شراب نہ پی ہوتی تو شراب کی والیہ حضرت علی والیہ نے حضرت حسن والیہ نے نے کہا معلم سے فرمایا اے حسن اٹھواور اس کو کوڑے مارو۔ تو حضرت حسن والیہ نے کہا ہوں کہ میں چھے۔ حسن علیہ بیا، عثمان والیہ بن جعفر اٹھواور اسے کوڑے مارو، وہ اٹھے اور کوڑے لگائے اور علی علیہ بیا گئے اس کوڑے ہوگئے تو فرمایا رک جا! پھر فرمایا نبی ماٹھی آئی نے کہا جاتے تھے۔ جب چالیس کوڑے ہوگئے تو فرمایا رک جا! پھر فرمایا نبی ماٹھی آئی نے نہیں والیہ کوڑے مارے، ابو بکر والیہ نے بھی چالیس اور عمر نے 80 کوڑے دگائے، یہ تمام سنت بیں اور جھے چالیس پند ہیں۔ (مسلم کتاب الحدود باب حد حصر)

مفصرسين (120)

سے جھ کو پینچائی جارہی ہیں۔البتہ ولید کی حرکتوں کی جوتونے شکایت کی ہے اس کی واجب سزاہم اسے دیں گے ان شاءاللہ!

پھر حضرت عثان والنونے نے حضرت علی علیائل کو بلایا اور کہا ولید کو کوڑے لگائے پھر 40 کوڑے لگائے گئے۔ (امام ابن جحرفتح الباری ج: 7، ص 53، حدیث نمبر 3696، بخاری کتاب المناقب باب مناقب عثان والنون

اس مدیث سے می ابت ہوتا ہے کہ حفرت عثمان داشتا پر اعتراض کرنے والے افسانوي سبائي نہيں بلكه صحابہ ظافؤ و تا بعين المسلم تھے۔امام ابن حجر لکھتے ہیں كہ لوگ جس وجبہ سے ولید کے معاملہ میں کثرت سے اعتراضات کررہے تھے وہ پیتھی کہ حضرت عثمان والنو اس پر حدقائم نہیں کرتے تھے اور دوسری وجہ یکھی کہ سعد بن ابی وقاص کومعزول کر کے ان کی جگه وليد كومقرر كرنا لوگول كونا پيند تها كيونكه حضرت سعد يانين عشره مبشره اور ابل شوريٰ ميں سے تھے اور ان کے اندر علم وفضل اور دینداری اور سبقت الی الاسلام کی وہ صفات مجتمع تھیں جن میں سے کوئی چیز بھی ولید بن عقبہ میں نہھی ۔ (فخ الباری کتاب المناقب،مناقب عثان الله علامه بدرالدين عيني عليه في عمدة القارى "كتاب منا قب عثمان من ايما بي الكعار مسلم كتاب الحدود باب حد الخمر كي شرح من امام نووى ويسيد لکھتے ہیں کہ سلم کی بیرحذیث امام مالک اور ان کے ہم خیال فقہا کے اس ملک کی دلیل ہے کہ جو تحض شراب کی قے کرے اس پرشراب نوشی کی صد جاری کی جائے گی۔امام مالک کی دلیل اس معاملہ میں بہت مضبوط ہے كيونكه صحابه نے بالا تفاق وليد بن عقبه كوكوڑے لگانے كافيصله كيا تھا۔ (مسلم مع شرح نووى ج:2، ص 72، كتاب الحدود باب حد الخمر) امام ابن قدامه عليه كت بن:

"دمسلم کی روایت کے مطابق جب ایک گواہ نے بیشہادت دی کہاس نے ولیدکوشراب کی قے کرتے دیکھا ہے تو حضرت عثمان دائشے نے کہادہ شراب 1

عبداللد بن سعد بن الي سرح

ی خض کاتب وجی تھا۔ یہ سلمان ہونے کے بعد مرتد ہوگیا تھا۔ یہ حضرت عثان والله كارضاعي بھائي تھا۔ فتح مكم موقع يرجن لوگوں كے بارے میں حکم دیا گیا تھا کہ وہ اگر کعبے پردوں ہے بھی لیٹے ہوئے ہوں تو انہیں قل كرديا جائے، بدان ميں سے ايك تھا۔ حضرت عثمان الله اسے لے كر وجدے اس کومعاف کردیا تھا۔ لوگوں کو یہ بات پندند آسکی تھی کہ اولین مسلمان پیچے ہٹا دیئے جائیں اور اس جیے لوگ امت کے حاکم بن جائیں۔جب محض مرتد ہوکر مکہ واپس چلا گیا تواس نے اپ کا تب وی ہونے کاحوالہ دیکر نبوت اور قرآن کے متعلق بہت غلط فہمیاں پھیلائیں۔ يبى وجير كاس كقل كالهم ديا كياءاس كمرتد بونے اور بعد ميں معافى كاواقتم (ابوداؤد باب الحكم في من ارتد، نسائي باب الحكم في المرتد، مستدرك حاكم كتاب المغازى، طبقات ابن سعد ج:2،ص 136-141، سيرت ابن هشام ، امام ابن عبدالبر الاستيعاب ج: 1،ص 18 اور امام ابن حجر كى الاصابه ج 2، ص 309) السيان بواع-

حفرت معديالفي سروايت ب:

لیکن سعید جوان تھے ممارے، انہوں نے اس کوآ کے بڑھ کرقتل کردیا اور مقیس بن صاب بازار میں ملاء لوگوں نے اس کو مار ڈالا۔ اور عکرمہ بن ابی جہل سمندر میں سوار ہوگیا وہال طوفان میں پھنسا کشتی والوں نے کہا اب خداسے خالص کر کے دعا کرویقینا تمہارے الہ (بت وغیرہ) یہاں چھنیں كريجة عكرمدن كهاالله كي تم الردريا من اس كسواكوني نبين بياسكا تو خشكى مين بھى كوئى اس كے سوانبيں بچاسكتا۔اے الله ميں تجھ سے عبد كرتا ہوں اگر اس مصیبت سے تو مجھے بھالے تو میں حضرت محمد مؤاثیر آبا کے یاس جاؤں گا اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پررکھوں گا لینی بیعت کرلوں گا اور میں ضروران کواپ لیےمعاف کرنے والامہریان (عفوکریم) یا دَن گا۔ پھروہ آ یا اورمسلمان ہوگیا۔اورعبداللہ بن سعد بن ابی سرح حضرت عثمان اللہ کے پاس جھپ گیا۔ جب رسول الله طافيرة نے لوگوں كو بيعت كيلتے بلايا تو حضرت عثمان والثو في اس كو لا كرييش كرديا اوركها: " يا رسول الله ما الله ما الله ما عبدالله سے بیعت قبول فرمائیں، آپ ماٹھ آیا نے اپناسرا ٹھایا اور تین بار عبدالله کی طرف دیکھااور تین بارے بعداس سے بیعت لے لی۔اس کے بعد صحابه كي طرف متوجه موئ اور فرمايا كياتم مين ايك بهي تجهد ارنه تهاجب ديكها كه مين اس سے بيعت نہيں لے رہاتو اٹھ كھڑ اہوتا۔

انہوں نے عرض کیایارسول الله طالق آج کو آپ کے دل کی بات کیے معلوم ہوتی ۔ آپ آپ آئے آئے فرمایا نبی کا معلوم ہوتی ۔ آپ طالق آئے آپ کا منہیں کہ وہ آ تکھوں سے اشارے کرے۔''

(نسائی کتاب المحاربه باب الحکم فی المرتد، حدیث: 4073) ال باب میں نسائی کی حدیث نمبر 4075 حضرت ابن عباس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ سورہ محل: 16/11 اس عبداللہ کے حق میں اتری ۔ پھر ابن عباس ڈاٹٹؤ نے اس کے کا تب

مفصر حيثن (124

اس نے اوقات نماز میں تبدیلیاں کردی ہیں۔

(خطبه جمعه از مولانا احمد على لاهورى خدام الدين مورخه 19جولائي 1957)

عبدالله بن عامر

یہ مخف بھی گورنر اور حضرت عثمان ڈاٹٹو کا بھانجا تھا۔ جب حضرت عثمان ڈاٹٹو شہیر ہو گئے تو اس نے بیت المال (سرکاری خزانہ) لوٹا اور یہ بھی مکہ بہنچ گیا۔

يعلى بن اميه

می می می کا گورنر تھا۔ جب حضرت عثمان طاشی شہید ہو گئے تو اس نے یمن کا پورا بیت المال لوٹا اور یہ بھی مکہ بینچ گیا۔

جولوگ اسلامی حکومت پر قبضہ کرنے کے لئے حضرت عمر طالیۃ کے دور میں ہی منظم ہوچکے تھے اور حضرت عمر طالیۃ کوبھی ان کاعلم ہوچکا تھا جیسا کہ تفصیلا چیچے گزرچکا ،ان کیلئے حضرت عثمان طالیء کا دور بہت زر خیز ٹابت ہوا۔ ان لوگوں کے ناموں کو بہت چھپایا گیا مگر شرح مسلم از علامہ اُبی مالئی سے اس گروہ کا معلوم ہوا کہ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے بعد میں اسلامی حکومت پر قبضہ کرلیا۔ وہ حضرت عثمان طالیۃ کے رشتہ دار تھے۔ امیر معاویہ شام میں پہلے سے تھے، ولید بن عقبہ کوفہ میں ،حضرت عثمان طالیۃ کے ماموں کا بیٹا عبداللہ بن عامر خراسان میں سعید بن العاص بھرہ ، یعلی بن امیہ یمن میں گورنر بن گئے۔ مصر میں عبداللہ بن صعد بن ابی سرح کوگورزمقرر کردیا۔

ان جیسے لوگوں کے گورز بننے سے امت میں غم وغصہ پھیل گیا۔ جن لوگوں نے حضرت عثمان دائٹیؤ کا محاصرہ کیا، وہ صحابہ تھے۔ ان میں بیعت رضوان والے بھی شامل تھے، ان کا صرف ایک مطالبہ تھا کہ ایسے گورزوں کو ہٹا کر پہلے والے گورز لگائے جا کیں۔ اس کے سوا ان کا کوئی مطالبہ نہ تھا ایک دن حضرت عثمان دائٹوؤ کے آ دمیوں میں سے ایک نے محاصرین میں سے ایک کو تیرا مارا، انہوں نے قاتل حوالے کرنے کا مطالبہ کیا جورد کردیا گیا۔ محاصرین میں سے ایک کو تیرا مارا، انہوں نے قاتل حوالے کرنے کا مطالبہ کیا جورد کردیا گیا۔ محاصرین نے گھر میں گھس کر حضرت عثمان دائٹوؤ کوئل کردیا۔

وحی ہونے اور مرتد ہوکر دوبارہ سلمان ہونے کا ذکر کیا۔

اسی عبدالله بن سعد بن البی سرح کوحضرت عثمان داشتی نے عمر و بن العاص فاتح مصر کی چگه مصر کا گورنرمقرر کر دیا۔ (سیر اعلام النبلاء امام ذهبی ، ج: 3، ص: 415)

مشهور ديو بندي عالم حضرت مولانا احماعلى لا مورى مينية فرمات بين كه ابن عساكر نے لکھا ہے کہ زہری کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن میتب سے حضرت عثمان داللہ کی شہادت كاحال بوچها-آپ نے فرمايا قصديہ كم حضرت عثمان والني كى خلافت سب صحابه ونا كوار ہوئی کیونکہ سب کومعلوم تھا کہ آپ اپنے اعزہ واقرباکی بہت رعایت کرتے ہیں۔ آپ بارہ برس خلیفہ رہے۔اس وقت اس قتم کے گئ عامل بنوامیہ میں سے ایسے تھے جو صحابی نہ تھے اور جن كواصحاب رسول اچھانہ جانے تھے۔ مگر آپ چھسال لگا تاران صحابہ كى تاليف قلوب كرتے رہے جوآپ كے خلاف تھاوران كومعزول ندكيا ليكن بعدوالے چھ سالوں ميں ساتھ گورزمقرر کرنا شروع کردیا۔ چنانچ عبداللہ بن ابی سرح کومصر کا حاکم مقرر کیا۔اس کووہاں دوہی برس ہوئے تھے کہ اہل مصران کے ظلم کی شکایت کرنے کیلئے دار الخلاف آئے۔ اس سے پہلے عبداللد بن مسعود والتي عمار بن ياسر والتي كمعاملات ميں بنو بذيل ، بنوز مره کے دلوں میں اور ابن مسعود والنے کے معاملہ کی نسبت بنوغفار اور اس کے اخلاف کوحضرت عثمان والثي سے شكايت بيدا مو چكى تقى - اہل مصركى شكايت نے اور بھى بارود كا كام كيا، جس نے الی ذر دال کے دل میں بہت رجیش وال دی اور بنومخروم حضرت عمار بن یاسر داللہ کی وجہ سے آپ سے بہت جمناک ہوئے۔اہل مصرابن ابی سرح کے ظلم سے ڈرتے ہوئے پھر آپ کے پاس آئے۔ پس حضرت عثمان واللہ نے عبداللہ بن ابی سرح کوتہدیدی نامہ لکھا، مگر اس نے بچھ پرواہ نہ کی اور ممنوعہ امورات کی تعمیل ہے اٹکار کیا اور جولوگ دار الخلافہ شکایتیں كرنے آئے تھے، ان كو مارا پيٹا اور بعض كوتل كرواديا۔ بيرحالت ديكھ كرمھر كے سات سو آدى دارالخلافية ع اور صحاب ظافؤ سے عبداللہ بن سرح كى شكايتيں كيس اور خاص كريدك اے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح اس قافلہ کے جتنے سرکردہ ہیں، ان کو قل کردو، باقیوں کو سزا دو اور حکومت مت چھوڑ نا ۔ وفد وہ خط لے کر مدینہ آگیا۔ حضرت عثمان طائنے کو خط دیا تو انہوں نے قتم کھا کر انکار کیا اور کہانہ ہی میں یہ خط ککھا نہ اس کی اجازت دی۔ وفد نے کہا کا تب ہمارے حوالے کریں، کا تب مروان تھا۔ حضرت عثمان طائنے نے اس کے قل کے ڈرسے اسے حوالے نہ کیا، پھروفد نے ناراض ہوکرمکان گھیرلیا۔''

حصرت عثمان النائية كى حكومت كى رف (عملدارى) بهلى باراس وقت ختم ہوئى جب كوفه كوفه كوفه كوفه كوفه كوفه كوفه كالم ابن كثير بيشة كوفه كالكھتے ہيں كہ جب سعد بن ابى وقاص كو ہٹا كر سعيد بن العاص كوحضرت عثمان النائية نے كوفه كا كورزمقر ركيا تو كوفه بين كہ جب سعد بن ابى وقاص كو ہٹا كر سعيد بن العاص كوحضرت عثمان النائية نے كوفه كا لوگوں نے اس كو ليند نه كيا۔ حضرت ما لك بن اشتر بيشية نے (جو مخضر م شے اور حضرت المجاب ابو بكر طالت كى اور سعيد بن العاص كے كرتوت بتاكر اس كو ہٹانے كا عوامى مطالبہ پيش كيا۔ مطرت عثمان والني نے نہوں اور اس كو ہٹانے كا عوامى مطالبہ پیش كيا۔ حضرت عثمان والني نے نہوں كا مطالبہ وقتى كردى اور سعيد بن العاص كوبطور كورزكان كے ماتھ بى كوفة ہجواديا۔ مالك اشتر نے سوارى تيز كردى اور سعيد سے پہلے كوفة ہجا كے كا انہوں ماتھ بى كوفة ہجواديا۔ مالك اشتر نے سوارى تيز كردى اور سعيد سے پہلے كوفة ہجا كے كا انہوں كے دولوں كوساتھ كے كركوف سے خطاب كيا اور بتايا كہ ہمارا مطالبہ نہيں مانا كيا لہذا ہيں تمہيں ترغيب و ہتا ہوں كر سعيد بن العاص كے خلاف اٹھ كھڑ ہے ہوں اور اس كوشہر ہيں واضل نہ ہونے و يہا۔ وہ لوگوں كوساتھ كے كركوفه سے باہر آ گئے اور گورز كوشہر سے دور روك كرشہر ہيں واضل رہوئے لوگوں كوساتھ كے كركوفه سے باہر آ گئے اور گورز كوشہر سے دور روك كرشہر ہيں واضل رہوئے سے منع كرديا۔ وہ وہ اپس مدينہ آ گيا۔

پر مالک اشتر پینید نے حضرت ابوموی اشعری والی کونماز کا امام اور حضرت حذیف بن میان والی کوف نے ان کے صدیف بن میان والی کوف نے ان کا اس اقدام کی تائید کی ۔ پھر مالک اشتر نے حضرت عثان والی کو نے انتظام

مفصر ميش (126)

ان گورز حفرات کو قاتلان عثمان والله کی فکرنہ تھی بلکہ خود اپنی فکر تھی کہ اگر حفرت علی واللہ علی دور کے کیوں کہ حضرت عثمان والله کی محافظ کی کی کہ کہ محترت عثمان والله کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ محترت عثمان والله کے کہ وار محترت عثمان والله کی محترات کے محتر کہ محترت عثمان والله کی محتمد الراس کے مقرد کردہ گورز تھے جن کے کرتو توں کا خمیازہ حضرت عثمان والله کی محتمد الراس کے مقرد کردہ گورز تھے جن کے کرتو توں کا خمیازہ حضرت عثمان والله کی محتمد الراس کے محترت عثمان والله کی محتمد الراس کے محترات عثمان واللہ کی محترات کی محتمد الراس کے محترات عثمان واللہ کی محترات کے محترات عثمان واللہ کی محترات کے محترات کی محترات کی محترات کی محترات کی محترات عثمان واللہ کی محترات کے محترات کی محترات کی محترات کی محترات کی محترات کی محترات کے محترات کی محترات کی محترات کی محترات کی محترات کی محترات کی محترات کے محترات کی محترات

البذاان تمام گورزوں نے گھ جوڑ کر کے حضرت عثان دائیے کی مظلومیت کا ڈھنڈورا پیٹنا شروع کردیا، تاکہ اپنی جان بچا سکیں۔ انہوں نے سرکاری خزانہ لوٹ کر حضرت عائشہ دائی کی حضرت علی علیا ہے جنگ کی سازش کی تاکہ یہ دونوں فریق آپس میں لڑکر کمزورہوجا کیں اوراصل ذمہ دارسزاہے نے جا کیں۔
حضرت عثمان دائیے کے قبل کا سبب

الم ابن تجريبي الني "كتاب الاصابه في معرفة الصحابه" كل ج: 4، ص: 223-224، نمبر شمار 5440 يركه ين:

''حضرت عثمان والنو کے قبل کا سبب رشتہ داروں کوصوبوں کا گورنر بنا تا تھا۔
شام میں امیر معاویہ بھرہ میں سعید بن العاص ، مصر میں عبداللہ بن سعد بن
ابی سرح ، فراسان میں عبداللہ بن عامر گورنر تھے۔ جب لوگ جج کیلئے آ کے
قو حضرت عثمان والنو کو گورنروں کے خلاف شکایات پیش کرتے مگر حضرت
عثمان والنو بہت زم طبیعت ، بہت احسان کرنے والے اور بہت درگز رکرنے
والے تھے۔ بعض دفعہ شکایات من کر گورنر بدل دیے مگر بعد میں پھرا نہی کو
گورنر لگادیے ۔ آ فری دنوں میں مصری دفعہ کے مطالبہ پر عبداللہ بن سعد
میں انہوں نے ایک اونٹی سوارکون کی کر نگلتے ہوئے و یکھا۔ اس
کیا۔ راستے میں انہوں نے ایک اونٹی سوارکون کی کر نگلتے ہوئے و یکھا۔ اس
کو پکڑا اور پوچھاتم کون ہو؟ اس نے کہا میں حضرت عثمان والنو کی کا غلام ہوں
اور اونٹی بھی ان کی ہے۔ اس آ دمی سے ایک خط پکڑا گیا جس میں لکھا تھا
اور اونٹی بھی ان کی ہے۔ اس آ دمی سے ایک خط پکڑا گیا جس میں لکھا تھا

''لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید بھا سے کہاتم کیوں حضرت عثان بھا ہے اسے بات نہیں کرتے ؟ انہوں نے کہا میں ان سے بات کر چکا ہوں لیکن لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہتا جوفت کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں اور میں ایسا آ دی بھی نہیں ہوں کہ اگر کوئی دوآ دمیوں پرحا کم بن جائے تو (بطورخوشامہ) اس کو کہوں کہ تم اچھآ دمی ہو جبکہ میں نے رسول اللہ مٹا ہی آؤنم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ قیامت کے دن ایک آ دمی کو لا یا جائے گا اور دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کی انتزیاں باہر نکل آ کیس گی اوروہ ان کے گرد چکر لگا تارہ جا کا گیرہ جھی کا گدھا گھومتار ہتا ہے۔ دوزخی اس کے گرد جبح ہوجا کیں گے اور پوچھیں گے اور بائی سے نعوم کی کا گھرہ وہی کہیں جو ہمیں نیکی کا تھم دیتا تھا اور برائی سے منع کرتا تھا کھروہ کہے گا میں لوگوں کو نیکی کا تھم دیتا تھا اور خود نیکی نہیں کرتا تھا ، لوگوں کو برائی سے منع کرتا تھا گوری کو برائی سے منع کرتا تھا گوری کو برائی کرتا تھا ۔''

الن مديث كي شرح من امام ابن جريش كلصة بين:

''اہام کرمانی نے لکھا کہ یہ جو کہاتم عثان ڈاٹیؤ سے کیوں بات نہیں کرتے؟ یہ ان چیزوں کے بارے میں تھی جولوگوں نے حضرت عثان ڈاٹیؤ میں غلط سمجھیں اور وہ رشتہ داروں کوحا کم مقرر کرنا اور دوسری مشہور با تیں اس میں شامل ہیں۔' (فتح الباری شرح بخاری ج: 13 میں 48 معدیہ: 7098) بنوامیہ حضرت عثان ڈاٹیؤ پر غالب آ گئے اور لوگوں پرظلم کیا جس سے لوگ ناراض ہوئے اور حضرت عثان ڈاٹیؤ قتل ہوئے۔(شہرستانی: الملل واتحل) جب باغیوں نے اعتراض کیا تو حضرت عثان ڈاٹیؤ بنوامیہ کے کاموں کا جواز جب باغیوں نے اعتراض کیا تو حضرت عثان ڈاٹیؤ بنوامیہ کے کاموں کا جواز بیش نہ کر سکے۔ (طری ج: 3 میں : 8 میں دام اہل سنت مولا ناعبدالشکور کھنوی میں نے حضرت عثان ڈاٹیؤ اور ان کے عتال کے بارہ میں کھتے ہیں:

مقصرمين (128

کی اطلاع دی۔حضرت عثمان طائی نے بظاہراس پرخوشی کا اظہار کیا مگر اندر سے سمجھ گئے کہ میری حکومت کی رف ختم ہو چکی۔ یہ پہلی کمزوری تھی جو حضرت عثمان طائی کی حکومت کولاحق ہوئی۔

(البدايدوالنهاييج:8،ص:-60)

یہ بات بالکل افسانہ ہے کہ حضرت عثمان ڈھٹٹ نے کہاتھا کہ میراد فاع نہ کرنا۔وہ ایس غلط بات نہیں کہہ سکتے تھے۔ ذوالح کے مہینے میں مدینۃ الرسول میں،خلیفہ کاقتل معمولی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا تھم ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روک دو۔اصل بات یہ ہے کہ انصار و مہاجرین نے حضرت عثمان کے رویہ کی وجہ سے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔

حضرت عثمان والني نے تو گورزوں کو،امیر معاویہ سمیت مدد کے لئے خط لکھے گرکسی گورنر نے ان کی مدد نہ کی۔

(تاريخ ابن جريطري، ج: 3، ص: 387-388)

ایک دن امیر معاوییا نے حضرت ابن عباس داشتی سے کہاتم ہاتمی مدینہ میں موجود تھے اور تم نے محاصرہ کے وقت حضرت عثان داشتی کی مدد نہ کی۔ ابن عباس داشتی نے کہا۔ اللہ سے ڈرا جس کوسب لوگوں سے زیادہ عثان داشتی کی موت پیند تھی وہ تم تھے تا کہتم ان کومظلوم بنا کرخود کو بچانے کا سامان کرسکو۔ موت پیند تھی وہ تم تھے تا کہتم ان کومظلوم بنا کرخود کو بچانے کا سامان کرسکو۔ (ابن عساکر، تاریخ دشق ، ج: 13 بھی: 263 ، جزود کی )

حضرت عثمان طائبا کے طرز حکومت میں کوئی بات تو ایسی تھی کہ چھ سوآ دمی دارالخلافہ میں ان پر غالب آ گئے جبکہ مدینہ صحابہ سے بھرا پڑا تھا۔ جو پچھ پیچھے گزرااوراب زیر نظر ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ محاصرہ کرنے والے اور اعتراض کرنے والے انسان سبائی نہیں بلکہ صحابہ اور تابعین تھے۔

بخاری "کتاب الفتن بات الفتنه التی تموج کموج البحر "میں ابوواکل سے راویت ہے:

تخصيل ـ " (شاه ولى ازالة الحفاء عن خلافة الخلفاء مقصدِ اوّل ص:150) سيرانورشاه تشميري منهد كلصة بين:

'' حضرت عثمان دالین کے زمانہ میں ان فتنوں کے بھڑ کئے کا سبب بیہ ہوا کہ
امیر المونین عثمان دالین اپنے اشتہ داروں کو مناصب حکومت پر مقرر کرتے
تھے اور ان میں سے بعض کا طرزعمل اچھانہ تھا۔ ان پرلوگ معترض ہوتے
اور ان کی شکایت بھی لوگوں نے حضرت عثمان دلائین تک پہنچا کیں مگر حضرت
نے ان کو بھے نہ مجھا اور خیال کیا کہ بیلوگ میرے رشتہ داروں سے خواہ مخواہ
جلتے ہیں اور شاید انہیں میرے رشتہ داروں کا مناصب پر مقرر کیا جانا نا گوار
ہے۔ اس لیے ان کی شکایتیں کرتے ہیں۔ (فیض الباری ج: 2، مین)
مولا ناعبدالشکور کھنوی پڑھائیہ کھتے ہیں:

''سب سے بڑااعتراض آپ پریتھا کہ آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بڑے بڑے عہدوں پرمقرر کررکھا تھا۔ بیضرور ہے کہ آپ کافعل سیرت شیخین کے خلاف تھا اور نتیج بھی اس کا اچھانہ لکلا۔''

( فلفائے راشدین:ص: 193-194)

### باغی کون تھ؟

حضرت عثمان دالیت مبشر بالجمئة ،خلیفه راشداورنص نبوی کے مطابق شہید ہیں۔ان کی حکومت کے بعض امور سے ناراض اوران کا محاصرہ کرنے والوں میں کئی صحابہ دالیتی و تابعین شامل تھے۔ان میں سے چندا کی کے نام یہ ہیں۔

- 1 مصرى وفدكولان والع عبدالرحن بن عديس الثين بيعت رضوان ميس شريك تص
- 2 جنہوں نے حضرت عثمان بڑا تین کومنبر سے اتار ااور ان کا عصابقوڑ ڈالا وہ حضرت جھجاہ غفاری بڑا تینے۔وہ بھی بیعت رضوان میں شریک تھے۔
  - 3 محد بن الى حذيف امير معاويد كے مامول كے بيٹے تھے۔

مفصرِ ميش (130)

''آخری چھسال میں آپ نے اپنے اعرّہ وا قارب کوعہدوں پرمقرر فرمایا اور انہوں نے کام خراب کر دیا۔صلہ رحم کی صفت کا آپ پرغلبہ تھا۔اس میں کچھشک نہیں کہ بیصفت بردی عمدہ صفت ہے مگر کوئی چیز کیسی ہی عمدہ سے عمدہ ہوجب حداعتدال سے تجاوز کرجائے تو خرابی پیدا ہوتی ہے۔''

(خلفائے راشدین ص: 185-186)

امام ابن تيميه روالله لكهة بين:

'' حضرت عثمان را الله نظام کو چلایا جوان سے پہلے قائم ہو چکا تھا گر ان میں نہ حضرت عرر الله فی جیسی قوت تھی ، ندان کی سی مہارت ، نداس درجہ کا کمال عدل و زہد ، اس لیے بعض لوگوں نے اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور وہ و نیا کی طلب میں منہ کہ ہوگئے اور آپ کے اقارب کو جو مناصب حاصل ہوئے طلب میں منہ کہ ہوگئے اور آپ کے اقارب کو جو مناصب حاصل ہوئے سے ، انہوں نے فتنے کو جنم دیا حتی کہ آپ مظلومی کی حالت میں شہید ہوگئے۔''

ملاعلى قارى عيد لكصة بين:

"خضرت عثمان دالمين مين كمى يانقص صرف اس معيار كے لحاظ سے تھاجوان سے پہلے شخين دالمين كے حق ميں ثابت ہو چكا تھا۔ طبرى (محبّ الدين طبرى) نے الرياض النضر وميں اپنى يہی تحقیق بيان كى ہے۔"

(الماعلى قارى:مرقاة شرح مشكواة ابواب المناقب)

شاه ولى الله يسليد لكصة بين:

'' حضرت عثمان ذوالنورین طابعی کی سیرت حضرات شیخین کی سیرت سے مختلف تھی کیونکہ وہ بعض اوقات عزیمیت کی بجائے رخصت پراتر آتے تھے اور آپ کے گورنروں اور عمال میں شیخین کے امراء وعمال جیسی صفات نہ

قارى عليه كى كتاب "موقاة المفاتيح شوح مشكواة المصابيح" سايك اقتباس درج كياب:

''رسول کریم مالی آلام کی احادیث سے پیتا چل گیا کہ نبوت کی طرز پرخلافت کی روح اور مغز حضرت عمر طالی کی خلافت کے بعد ختم ہوگئے۔'' حضرت عمر طالی کا دور ختم ہونے پر حقیقت خلافتِ نبویہ ختم ہوگئ اگر چہ بعد والے دونوں خلیفہ ذاتی طویرنیک تھے۔

#### قصاص عثمان والثينة

سیدناعثان والی کے قاتلوں میں سے سودان بن حمران اور کلاؤم بن تجیب دونوں موقع پر بی سیدناعثان والی کے غلاموں کے ہاتھوں قتل ہوگئے ، عافقی اور کنانہ بن بشر موقع سے فرار ہوگئے اور بعد میں سیجی قتل ہوئے۔ ابن جر برطبری میں نے بعض سلف نے قتل کیا ہے:

د' قاتلان عثان والی میں سے کوئی بھی زندہ نہ کے سکا۔''

(ابن كثر البدايه والنهايين: 7، ص: 188-189)

قاضی ابو بکر بن العربی میندند اپنی تغییر قرآن بنام احکام القرآن میں اس مسئلہ کی صحیح شری پوزیشن بیان کی ہے۔وہ لکھتے ہیں:

(حضرت عثمان طائن کی شہادت کے بعد) اوگوں کو بلا امام چھوڑ دیناممکن نہ تھا چنا نچہ امت باقی مائدہ صحابہ طائن کے سامنے پیش کی گئی جن کا ذکر حضرت عمر طائن نے شور کی میں کیا تھا مگر انہوں نے اسے رقد کر دیا اور حضرت علی طائن کے جواس کے سب سے زیادہ حق دار تھے اور ال تھے، اسے قبول کر لیا تھا تا کہ امت کو خوزیزی اور آپس کی چھوٹ سے بچایا جا سکے جس سے دین و

مفصرِ مين (132

4- محمر بن الى بكر دالية صغير صحابي تھے۔

5- مالک اشتر مخضرم تھے۔ان کی حضور مالی آن سے ملاقات نہ ہوسکی مگر دور نبوی میں موجود تھے۔

6۔ ذوالخویصر ہ جوبعض کے زدیک عثمان دائٹی کا اصل قاتل تھا، وہ بھی صحابی تھا۔
حضرت علی علیائل کی طرف سے باغیوں کو حضرت عثمان دائٹی کی صفائی دینے کی
ساری روایات ہے اصل ہیں۔ باغیوں کا صرف ایک ہی مطالبہ تھا کہ موجودہ گورز ہٹا کر
حضرت ابو بکر وعمر دائٹی والے گورز لگائے جائیں۔ وہ لوگ افسانوی سبائی نہیں بلکہ صحابہ و
تابعین تھے۔

### باغیول کے پیچھے نماز کی اجازت

عبیداللہ بن عدی بن خیار پیلیہ ،عثان دالیہ کے پاس کے جبکہ وہ محصور تھاور
کہا آپ تو امام عام ہیں اور آپ پر جومصیبت نازل ہوئی جانے ہیں ،اور
ہم کو باغیوں کا امام نماز پڑھا تا ہے۔ہم ڈرتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز
پڑھ کر گناہ گار نہ ہوں۔عثان دالیہ نے کہالوگ جو کام کرتے ہیں ان میں
سب سے اچھا عمل نماز ہے۔ پھر جب وہ اچھا کام کریں تو بھی ان کے ساتھ
مل کراچھا کراور جب وہ برا کام کریں تو ان کے برے کام سے الگ رہ۔

(بخاري كتاب الاذان باب امامة المفتون و المبتدع)

حضرت عثمان والفي خليفهراشد كيول مان كيع؟

حضرت عثمان والنيئة كوخليفه راشداس ليے كہاجاتا ہے كه وہ شروع كے مسلمان تھ، وين كے لئے اپنے بچا تھم بن عاص سے مار كھائى، حبشہ كو بجرت كى، داما در سول منابق آئية ، عشر و ميں شامل جنتى، نصِ نبوى كے مطابق شہيد، سب بچھ ہيں، مگر حكومت كا الگ معاملہ ہے۔ نيك ہونا اور بات ہے۔ ورملكى انتظام اور بات ہے۔ مولانا مثمس الحق عظيم آبادى مينية نے "عون المعبود" ج.4 من 339 ير ملاعلى مولانا مثمس الحق عظيم آبادى مينية نے "عون المعبود" ج.4 من 339 ير ملاعلى

مفصرِ حسيش (134)

انہوں نے ان باغیوں سے جنگ کی جوامام پراپنی رائے مسلط کرنا جاہتے تھاورایامطالبہ کررے تھےجس کا انہیں حق نہ تھا۔ان کے لیے سی طریقہ ييقا كدوه على عليائل كى بات مان ليت اورا پنامطالبه قصاص عدالت مين پيش كرك قاتلين عثان إلين يرمقدمه ثابت كرتے۔ اگر ان لوگول نے بيد طریق کاراختیار کیا ہوتا اور پھر حضرت علی طاش مجرموں سے بدلہ نہ لیتے تو انہیں کش کش کرنے کی بھی ضرورت نہ ہوتی۔عام مسلمان خود ہی حضرت على دالله كومعزول كردية " (احكام القرآن 2:4.ص: 17061708-) اسلامی شریعت کا بیمسئله ملاعلی قاری میان نے "فقد اکبر" اور" مرقاة شرح مشكوة "بيس واضح كياكه باغي اگر بتهمار دال دين اور حكومت كوتسليم كرلين تو ان سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ اگر باغیوں کومعلوم ہوکہ تھیارڈ النے کے بعد بھی ان سے قصاص لیا جائے گا تو وہ بھی ہتھیا نہیں ڈالیں گے۔امام ابو حنیفہ و اللہ کے مدہب کے مطابق قصاص نہیں ہے۔ امام شافعی واللہ قصاص كارچة قاكل مع محرفرمات بين اگرفتنه كانديشه وتو خليفة قصاص كومناسب وقت تك السكتا ب- اى طرح البحر الرائق مي لكها بكر باغى كوبر ليخ اورحر فی کافر کے اسلام لےآنے کے بعدان کی جان ومال سے کوئی تعرض نہیں کیا (البحر الرائق شرح كنز الاقائق باب البغاة)

دورعثان طالفي كدواتهم كردار

آب کے دور کے دواہم کردار حکم بن عاص اور مروان بن حکم بن عاص تھے۔ان دونوں کا تعارف اور کارنامے پیش خدمت ہیں۔

ظم بن عاص

حضرت عبدالله بن عمروبن عاص دالي عروي ب:

ملت کونا قابل تلافی نقصان پہنے جانے کا خطرہ تھا۔ پھر جب ان سے بیعت كرلى كئ توشام كولول نے ان كى بيعت قبول كرنے كيلئے يدشرط لكائى کہ پہلے حضرت عثمان والتہ کے قاتلوں کو گرفتار کرے ان سے قصاص لیا جائے۔علی علیاتی نے ان سے کہا پہلے بعت میں داخل ہوجاؤ پھرحق کا مطالبہ کرواور وہ تہمیں مل جائے گا۔ گرانہوں نے کہا آپ بیعت کے ستحق بى نېيى جېرقاتلىن عان دالى كوسى وشام آپ كىساتھ دىكھىر سے بيں۔ اس معامله ميس حضرت على عليائل كى رائ زياده صحيح تقى اوران كا قول زياده درست تھا۔ کیونکہ اگر وہ اس وقت قاتلان عثمان سے بدلہ لینے کی کوشش كرتة و قبائل ان كى حمايت يراثه كفر ، وق اوراز انى كاايك تيسرا محاذ كل جاتا ال ليوه انظار كررب تفي كه حكومت مضبوط موجائ اورتمام مملکت میں ان کی بیعت منعقد ہو۔اس کے بعد با قاعدہ عدالت میں اولیاء مقول کی طرف سے دعویٰ پیش ہواور حق کے مطابق فیصلہ کردیاجائے۔ علائے امت کے درمیان اس بارے میں کوئی اختلاف نبیں ہے کہ امام کیلئے قصاص کوموخر کرناایی حالت میں جائز ہے جبکہ اس سے فتنہ بھڑک اٹھے اور تفرقه بريامونے كاخطره مو-

اليابي معامله حفزت طلحه وزبير خافية كالجعي تفا-ان دونو ل حفزات نے تو حضرت علی اللہ کوخلافت سے بے دخل کیا تھا نہوہ ان کے دین پرمعترض تھ البتہ ان کا خیال بی تھا کہ سب سے پہلے حضرت عثمان واللہ کے قاتلوں سے ابتداء کی جائے ۔ گر حضرت علی علیاته اپنی رائے پر قائم رہے اور انہی کی رائے مجھے تھی۔

قاضى صاحب سورهُ حجرات: 9/49 كِتحت لكهي بين:

" حضرت على علياته في ان حالات مين اس آيت ك تحت عمل كيا تها-

بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول کریم ماٹھائی کی فقل اتارا کرتا تھا حی کہ ایک مرتبہ خود حضور ماٹھائی کہ ایک مرتبہ خود حضور ماٹھائی کہ اے بیتر کت کرتے و کھے لیا۔

(الاستيعاب ح:1،ص:118-263،269)

یہ بھی روایت کہا گیا کہ تھم بن عاص نے حضور مالٹیاؤنم کے گھر میں اس وقت جھا نکا جب آپ مالٹیاؤنم اپنی بیولیوں کے پاس موجود تھے۔اس کے علاوہ بھی اس کا کوئی ایسا قصور تھاجس کواللہ ورسول مالٹیاؤنم جانتے ہیں۔

''جب تھم بن عاص کوطا نف جلاوطن کیا گیاتو مروان اس وقت 7/8 برس کا تھا اور وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ طا نف میں رہا۔ جب حضرت ابو بکر را اللی خلیفہ ہوئے تو ان سے عرض کیا گیاتھ م بن عاص کو واپسی کی اجازت وے فلیفہ ہوئے تو ان سے عرض کیا گیاتھ م بن عاص کو واپسی کی اجازت دید ویں ، انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت عمر اللی کے زمانہ میں بھی اسے مدینہ آئے۔ آئے کی اجازت نہ دی گئی۔ حضرت عمان واللی اس طرح بید دونوں باپ بیٹا طا نف سے مدینہ آگئے۔ اس کو واپس بلالیا اس طرح بید دونوں باپ بیٹا طا نف سے مدینہ آگئے۔ (امام این تجر، الاصابہ بن: 1، میں 434) ، محب الدین طبری ، الریاض النصرہ جن 25 ، ص 143)

مروان کے اس پس منظر کونگاہ میں رکھا جائے تو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آسکتی ہے کہ اس کا سیکرٹری بلکہ چیف سیکرٹری کے منصب پرمقرر کیا جانا لوگوں کو کسی طرح گوارانہ ہوسکتا تھا۔خصوصاً اس وقت جبکہ اس کا ملعون ومعتوب باپ زندہ تھا اور اپنے بیٹے کے ذریعے حکومت کے کاموں پراثر انداز ہوسکتا تھا۔

عمم بن عاص اوراس کی اولاد (اولاد کی اولاد شامل نہیں) پر حضور مناہی آلاِ آ فیلی میں میں میں میں ایک ہے۔ (متدرک حاکم ج.4 من 481، دہمی میں نے میں کہا ہے۔)
امام معمی میں میں عبداللہ بن زبیر داہی سے صورایت کرتے ہیں:
درمیں نے حضرت عبداللہ بن زبیر داہی کو کعبہ سے میک لگا کر ہے کہتے ہوئے مفصرِ مين (136

"ایک مرتبہ ہم لوگ نبی ملاقی آن کے پاس بیٹے ہوئے تھے اور (میرے والد) عمر و بن عاص کپڑے بہن رہے تھے تا کہ وہ بھی مجھ سے مل جا ئیں لیخی مجلس نبوی میں حاضر ہوں) پھر ہم پاس ہی بیٹھے تھے کہ نبی ملاقی آن نے فرمایا عنقریب تمہارے پاس ایک ملعون آ دمی آئے گا۔ خدا کی قتم! مجھے مستقل دھڑکا لگا رہا اور میں اندر باہر برابر جھا تک کر دیکھتا رہا (کہ کہیں میرے والد نہ ہوں) حتی کہتم بن عاص مجد میں داخل ہوا۔

(منداح مديث نم 6520) (ج: 3،90)

امام ناصرالدین البانی بینیدے "سلسلة الاحادیث الصحیحه" بین ج:7، حدیث: 3240م بارے بین ج:7، تک اس حدیث پر بحث کی ہاوراس کے بارے بین طرق جمع کر کے کہا یہ سلم کی شرط یعنی معیار پر سیجے ہے۔

علامدرشيدرضاممرى الى كتاب "المخلافة الامامة العظمى" "ص:67 (اردو) مع بين:

'' مروان کے والد تھم بن عاص اور اس کی اولا دیرلعنت کے متعلق بہت ہی احادیث مروی ہیں جن کوطرانی وغیرہ نے روایت کیا ہے جن میں سے اکثر قابل اعتراض ہیں لیکن بعض درست بھی ہیں۔''

تھم بن عاص والتی حضرت عثمان والتی کا پچیا تھا اور ان کومسلمان ہونے کے جرم میں بوری میں بندکر کے مارا کرتا تھا۔ فتح مدے موقعہ پرمسلمان ہوااور مدینہ آ کررہنے لگا۔ گراس کی بعض حرکات کی وجہ سے رسول کر یم مالتی آلیا نے اسے مدینہ سے نکال دیا تھا اور طائف میں رہنے کا تھم دیا تھا۔ امام ابن عبدالبر میک نے نال دیا تھا اور طائف میں رہنے کا تھم دیا تھا۔ امام ابن عبدالبر میک نے نال ستیعاب 'میں اس کی ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ رسول کر یم مالتی آلیم اپنے اکا برصحابہ کے ساتھ راز میں جو مشورے فرماتے تھے ان کی کسی تدکی طرح س گن لے کروہ آئیں افشا کردیتا تھا۔ اور دوسری وجہ یہ

عاتم كاقول فل كياب:

''مروان سے عبدالرحمٰن بن ابی بکر والی نے کہا کیا تو تعین کا بیٹا نہیں ہے؟
جس پر رسول کر بم ساٹھ آؤ نے لعنت کی ابن کثیر نے نسائی کے حوالہ سے لکھا
ہے کہ حضرت عائشہ والی نے مروان کی الزام تراثی کے جواب میں فرمایا
مروان جھوٹ کہتا ہے، بلکہ مروان کے باپ پر اس حالت میں رسول
کر یم ساٹھ آؤ نے نے نعنت فرمائی کہ مروان اس کی پشت میں تھا اور بیاس لعنت
کر یم ساٹھ آؤ نے نے نعنت فرمائی کہ مروان اس کی پشت میں تھا اور بیاس لعنت
کا کلوا ہے۔''
امام ابن کشیر نے البدایہ دالنہایہ میں بیلکھا ہے کہ عبدالرحمٰن بن ابی بکر والی کا
انقال 53 ھیں نہیں بلکہ 58 ھیں ہوا اور اس سے پہلے انتقال کرجانے کی
روایت درست نہیں ہے۔

امام ابن كثير منيد لكصة بين:

'' مروان کا باپ تھم بن عاص نبی طالی آؤنم کے بدترین وشمنون میں سے تھا۔ فتح مکہ کے روز ایمان لا یا اور مدینے پہنچا۔ پھر نبی طالی آؤنم نے اسے طاکف کی طرف جلاوطن کردیا۔'' امام ذہبی پیشند کھتے ہیں:

''ا 3 ه ميس مروان كاوالد علم بن عاص فوت بوا وه فتح كمه كروزمسلمان بوا قار گرني سائيلة لم كراز فاش كرديا كرتا تها و (يعني جاسوى كرتا تها) اور يه بحى كها جاتا به كروه آنخضور سائيلة له كرو فارمبارك كي نقليس ا تارتا تها لهذا آپ سائيلة له في است طائف جلاوطن كرديا اوراس پرلعنت بجيجى وه جلاوطن بى رباحتى كر حضرت عثمان دائي فليفه موت است مدينه ميس داخل كيا اورايك لا كه كاعطيد ديا و (العبر في خبر من غبر جزو اوّل ص :32) امام حافظ نورالدين بيشي مينية في مجمع الزوائد و منبع الفوائد ''ميس امام امام حافظ نورالدين بيشي مينية في من محمع الزوائد و منبع الفوائد ''ميس امام

مفصرِ مين (138

سنا کہ اس کعبہ کے رب کی قتم! نبی ملی الله اللہ نفس اور اس کی پشت سے بیدا ہونے والی اولا دیرلعنت فرمائی ہے۔''

(منداحدمرويات عبدالله بن زبير طافؤ حديث نمبر 16267)

يوسف بن ما مك سےروايت ب:

''مروان بن علم معاویہ کی طرف سے ججاز کا حاکم تھا۔ اس نے تقریر کی تو اس میں یزید بن معاویہ کا ذکر کیا تا کہ لوگ معاویہ کے بعد اس کی بیعت کر لیں۔ عبد الرحمٰن بن ابی بحر طاقو نے اس بارے میں کچھ کہا۔ مروان نے ان کی گرفتاری کا علم دیا۔ وہ (اپنی بہن) حضرت عائشہ ڈھٹٹ کے گھر میں داخل ہوگئ وہاں ان کوکوئی نہ پکڑ سکا۔ (آخر جب اس کا بس نہ چلاتو) مروان نے کہا یہ عبد الرحمٰن وہی شخص ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے سورہ اخفاف: 17/46 تا زل فر مائی۔ (فتح الباری جدی ہیں 177ک) معنوت عائشہ ڈھٹٹ نے پردے کے جیجے سے یہ کہا ہمارے خاندان کی برائی میں کوئی آیت نیپس انری سوائے میراعذر بیان کرنے والی آیات کے میں کوئی آیت نہیں انری سوائے میراعذر بیان کرنے والی آیات کے میں کوئی آیت نہیں انری سوائے میراعذر بیان کرنے والی آیات کے میں کوئی آیت نے بیں کوئی آیت نے بیں کوئی آیت کے میں کوئی آیت کے میں کوئی آیت نہ بیس کوئی آیت نہیں انری سوائے میراعذر بیان کرنے والی آیات کے

(بخاری کتاب التفسیر سورہ احقاف باب والذی قال لوالدیہ اف لکھا)
بخاری میں تو اتنا ہی واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کی تشریح میں امام ابن تجر
فی الباری میں حضرت عائشہ فی کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ منافی آئیا میں فی اللہ منافی آئیا کیا ہے کہ وال کے باپ پرلعنت کی اور مروان اس کی پشت میں تھا۔
فی مروان کے باپ پرلعنت کی اور مروان اس کی پشت میں تھا۔
(فی الباری ج:8، می: 577، مدیث نمبر 4827 بحالہ نمائی، اساعیلی، ابن المنذر، ابو یعلیٰ ،

مزیدتشری کے لئے ملاحظہ موالاستیعاب ج:2،ص:393، البدایہ والنہاہیہ ج:8 ص:89الکامل ابن اثیرج:3،ص:25۔

تفیر قرطبی اورتفیر ابن کیرسوره احقاف: 17/46 کی تفییر میں امام نے ابن ابی

مال (بیت المال) کوآپس میں گردش دیں گے۔ (البانی میحدی: 2مس 381 ت مدیث 744)

مروان بن حكم بن عاص

حضور ما الله آلة من فواب مين ديكها كم وان كى اولا دمير منبر پر بندرول كى طرح ناچ ربى منبر پر بندرول كى طرح ناچ ربى من ديكها كيا۔ ناچ ربى ہے۔ پھراس كے بعدوفات تك آپ ما الله آلة أكومسكراتے نبيس ديكها كيا۔ (علامه البانى مينية، سلسلة الاحادیث الصحیحہ ج:7، جزو نمبر 3، ص:1645-1649، حدیث نمبر 3940 بحواله مستدرك حاكم ، ج:4، ص:480)

حاکم نے شرط شیخیں ( بخاری و مسلم ) رصیح کہااور امام ذہبی پیشید نے بھی ایسا ہی کہا۔ علامہ البانی نے پانچ صفحوں میں اس حدیث پر بحث کی اور اس کو صیح کہا۔

اس حدیث میں بیان ہونے والےخواب میں رسول الله من الله من الله الله کود کھادیا گیا که حکومت پر مروانیوں کا قبضہ ہوجائے گا۔ اس بات نے حضور من الله الله کو بہت مملین کیا۔ عبیدگاہ میں منبر بنوانا

ابوسعيدخدري داليك كمت بي:

"فیس مروان، جومد پینکا حاکم تھا، کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے کیلئے نکلاتو عید
گاہ میں دیکھا کہ ایک منبر موجود ہے جس کو کثیر بن صلت نے بنوایا تھا۔
مروان نے منبر پر نماز سے پہلے چڑھنا چاہا۔ میں نے اس کا کپڑا بگڑ کر کھینچا
لیکن وہ زبردتی منبر پر چڑھ گیا اور نماز عید سے پہلے خطبہ پڑھا۔ میں نے کہا
خدا کی قتم تم لوگوں نے سنت کو بدل ڈالا۔ مروان کہا ابوسعید ڈاٹٹو ! وہ زمانہ
گذر گیا جس کوتم جانتے ہو۔ ابوسعید ڈاٹٹو نے کہا خدا کی قتم ! جس زمانہ کومیں
جانتا ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کومین نہیں جانتا۔ مروان نے کہا بات یہ
جانتا ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کومین نہیں جانتا۔ مروان نے کہا بات یہ
ہیلے کردیا۔"

مقصر مین

اس کے بعدو ہیں عبداللہ بن عمروے تیسری روایت ہے:

(امام ابن حجر فتح البارى ج:8، ص:577 حديث نمبر 4827، بخارى كتاب التفسير سور ٥ احقاف، صحيحه ج:7،جز نمبر 2، ص:717-725، حديث نمبر (3240)

سوچنے کی بات ہے ہے کہ حضرت جمز ہوائی کے قاتل کو بھی حضور مائی اہم نے معاف فرماد یا تھا گر تھم بن عاص کو کیوں معاف نہ کیا؟ اس نے کوئی ایسا جرم کیا تھا جس کی بنا پر اس پر لعنت کی اور طاکف کو نکال دیا۔ اس کو حضرت عثمان خات نے واپس مدینہ بلالیا اور یہی غلطی تھی۔ پھر اس کے بیٹے مروان کو اپنا داماد بنا کر سارا کاروبار حکومت سونپ دیا۔ حدیث میں ہے کہ جب تھم بن عاص کی نسل کی تعداد 30 ہوجائے گی تو پھر پہلوگ اللہ کے دین کوفریب من عاص کی نسل کی تعداد 30 ہوجائے گی تو پھر پہلوگ اللہ کے دین کوفریب دیے کا ذریعہ بنالیس کے اور اللہ کے

الاوسط ج:6،ص:389، حديث نمبر 5828، المعجم الصغير ص:199، هنديه ، المعجم الكبير ج:23، ص323، حديث نمبر 738)

دونوں عیدوں میں خطبہ نمازعید کے بعد پڑھناست ہے گرمروان نمازعید ہے پہلے خطبہ پڑھتاتھا کیونکہ لوگ اس کی بکواس نے بغیرعید پڑھ کرچاہے جاتے تھے۔ پیشخص سنت کی تحقیر کرتا تھا، جیسا کہ اس نے ابوسعید خدری پڑھائیٹ سے کہاوہ زمانہ گزرگیا جس کوتم جانتے ہو۔ عیدگا خطبہ نماز سے کہلے کر دیا

طارق بن شہاب سے روایت ہے کہ (مدینہ میں) جس نے عید کی نماز سے پہلے خطبہ شروع کیا وہ مردان تھا۔اس وقت ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا خطبہ سے پہلے نمازعید پڑھنا چاہئے۔مروان نے کہا ہیہ بات چھوڑ دی گئ ابوسعید خدری پڑھئا نے کہا اس شخص نے تو اپناخی اوا کردیا، میں نے رسول اللہ ماٹا پڑھ سے سنا ہے آپ نے فر مایا جو شخص تم میں سے کسی منکر (خلاف شرع) کام کود کیھے تو اس کومٹا دے ہاتھ سے ،اگراتنی طاقت نہ ہوتو زبان سے اور اگراتنی طاقت بھی نہ ہوتو دل میں براجانے اور یہ سب سے ضعیف ایمان کا درجہ ہے۔ اور اگر اتنی طاقت بھی نہ ہوتو دل میں براجانے اور یہ سب سے ضعیف ایمان کا درجہ ہے۔ عیاض بن عبداللہ بن ابی سرح سے روایت ہے:

''ابوسعید خدری واقع جعہ کے دن آئے اور مروان خطبہ (تقریر کردہا تھا)
دے رہا تھا۔حضرت ابوسعید خدری واقع کھڑے ہوکر نماز پڑھنے گئے۔
پہرے دار آکران کو (زبروی) بھانے گئے گر ابوسعید خدمانے اور نماز مکمل
کی۔ نماز جعہ ہے فارغ ہوکر ہم نے ابوسعید واقع سے کہا اللہ آپ پررقم
کرے ، بیلوگ تو آپ پر گرے پڑتے تھے۔انہوں نے کہا میں بھی نہ چھوڑ وں گاال چیز کوجس کود یکھا میں نے رسول اللہ مالی آئی آئی ہے ، پھر ذکر کیا
کہ ایک شخص جعہ کے دن آیا، وہ میلا کچیلا تھا اور نبی مالی آئی آئی ہمعہ کا خطبہ پڑھ
رہے تھے پھر تھم کیا آپ مالی آئی آئی خطبہ ارشا وفر مار ہے تھے۔
اس وفت بھی رسول کریم مالی آئی آئی خطبہ ارشا وفر مار ہے تھے۔
(ترمذی ابواب الجمعہ باب فی الرکھتین اذا جاء الرجل والامام یخطب)

مفصرمين (142

(مسلم كتاب الايمان باب كون النهى عن المنكر من الايمان وان الايمان يغير منبر يزيد و ينقص) ، بخارى كتاب العيدين باب الخروج الى المصلى بغير منبر التمهيد ج:10، ص :243، مسند احمد 1108-11167 ، 11480، 11512 ، 11534

مروان حضرت على علياليًا برلعنت كرتاتها

یه حدیث دوسری کتابول مثلاً ابودا و دوغیره میں بھی آئی ہے۔لوگ اس لیے مروان کا خطبہ نہیں سنتے تھے کہ وہ اس میں سیدناعلی علیائیل پر لعنت کرتا تھا۔امام ابن کثیر لکھتے ہیں:
'' میں موان جب امیر معاویہ کی طرف سے مدینہ کا گورنز مقرر ہوا تو ہر جمعہ منبر
پر حضرت علی علیائیل اوران سے حبت کرنے والوں پر لعنت کیا کرتا تھا۔''

(البدايدوالنهايدج:8،ص:91)

ابوعبداللهجد لي كهتي بين:

''ایک مرتبہ میں امسلمہ والنو کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کیا تمہاری موجودگی میں نی سالی آلا کم کالیاں دی جاتی ہیں۔ میں نے کہا معاذ اللہ یہ کیسے ہوسکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی سالی آلا کم کو اللہ یہ کیسے ہوسکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی سالی آلا کم کو ماتے سنا ہے جو علی علیات کا کو گالی دیتا ہے وہ مجھے گالی دیتا ہے۔'

(منداحد،مندالنماء حديث امسلم وللكاردة الني الليكة حديث بمر 27284)

ستِ على عليالِ اللهسب رسول مال الله النه الم

ابوعبداللہ الجدلی سے حضرت ام سلمہ فی اٹنا نے کہا تمہارے منبروں پررسول کر یم مالٹی آؤنا کو گالیاں دی جاتی ہیں جب یہ کہا جاتا کہ علی علیاتی اوراس سے محبت کرنے والوں پرلعنت کیونکہ میں جانتی ہوں کہ حضور مالٹی آؤنا سب سے زیادہ علی علیاتی سے محبت کرتے تھے۔

(علامه الباني، سلسلة الاحاديث الصحيحه ج:7، حصه 2، حديث نمبر 3332، بحواله مسند ابو يعلى ج:12، ص:445-444، طبراني في المعجم

زكوة سےعطیات كااعلان

مروان نے زکو ہے لوگوں کوعطیات دینے کا اعلان کیا جس پرمسلمانوں نے احتیاج کیا۔حضرت عروہ والی سے روایت ہے:

''ایک روز مروان نے مغیر پر کھڑ ہے ہوکر کہا امیر الموشین معاویہ نے تہیں کھر پورعطیات دینے کا حکم فرمایا ہے اور پوری کوشش کی ہے مگر مال میں سے ایک لاکھ درہم کم ہے۔ اور انہوں نے بچھے لکھا ہے کہ بمن کی زکو ۃ جب بہال سے گزار ہے وہیں وہ مال تہارے لیے لے لوں ۔ حضرت عروہ کہتے ہیں کہ لوگ کھٹنوں کے بل کھڑ ہے ہوگئے اور میں نے انہیں یہ پکارتے ہوئے ساہر گزنہیں! ہم ان میں سے ایک درہم بھی نہیں لین گے۔ کیا ہم دوسروں کاحق وصول کرلیں؟ یمن والا مال تو بتیموں اور سکینوں کے لیے صدقہ ہے۔ ہمارے عطیات جزیہ سے ملئے چاہئیں تم معاویہ کو کھووہ ہمیں باقی رقم بھیجے دیں۔ مروان نے یہ بات کھی تب معاویہ نی بھوادی۔ دکتاب الاموال امام ابو عبیدہ ابواب غنیمت وفئے ص 259 روایت نمبر 635) تاریخی نسخے قرآن جلا دینا

مروان کامیکارنامہ بھی ہے کہ اس نے قران کاوہ نسخہ جلادیا جس کی کتابت ابو بکر طالق نے خطرت زید بن ثابت طائق سے کرائی تھی اور جس کی مزید نقول عثمان طائق نے بلاواسلامیہ میں بھوائی تھیں۔امام طحاوی میں کتاب 'مشکل الآثاد'' میں لکھتے ہیں:

"قرآن مجید کے یہ لکھے ہوئے اجزاء ابو بکر دالیؤ کے پاس ان کی وفات تک رہے۔ پھرام رہے۔ پھر ام ان کی وفات تک رہے۔ پھرام المومنین هفصه دلالیؤ کی تحویل میں یہ نسخہ رہا۔ حضرت عثمان دلالیؤ نے اسے طلب کیا مگر حضرت هفصه دلالیؤ نے واپسی کی شرط کے بغیر دینے سے انکار کردیا اور اسی شرط پر حضرت عثمان دلالیؤ کے حوالے کیا۔ حضرت عثمان دلالیؤ

معمد من المعالم

تحكم رسول سائل النه النه النه كى خلاف ورزى بربّرى مروان كوحديث سنانا خطرے سے خالى نه تھا۔امام ابن كثير رئيلية اپنى تفيير ميں "سوره انصر" كى تفيير ميں لكھتے ہيں كه حديث ميں فرمايا گيا:

" فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں البتہ جہاد اور نیت ہے۔ مروان کو جب یہ حدیث ابوسعید خدری والئ نے سائی تو یہ کہنے لگا تو جھوٹ کہتا ہے۔ اس وقت مروان کے ساتھ اس کے تخت پر رافع بن خدی اور زید بن ثابت والئ کھی بیٹے ہوے تھے۔ ابوسعید خدری والئ کھی اس حدیث کی خبر ہے لیکن ایک کو اپنی سرداری چھن جانے کا خوف ہے اور دوسرے کو زکو ہ کی وصولی کے عہدے سے معزول ہو جانے کا ڈر ہے۔ دوسرے کو زکو ہ کی وصولی کے عہدے سے معزول ہو جانے کا ڈر ہے۔ مروان نے یہن کر کوڑا اٹھا کر حضرت ابوسعید خدری والئ کو ارنا چاہا۔ ان دونوں بررگوں نے جب بید یکھا تو کہنے گے مروان ابوسعید والٹو نے نے کھی دونوں بررگوں نے جب بید یکھا تو کہنے گے مروان ابوسعید والٹو نے نے کھی فرمایا۔"

مروان کاربن سہن

حضرت ابوزرعہ خالق سے روایت ہے: ''کہ میں ابو ہریرہ خالق کے ساتھ مروان کے گھر میں گیا۔ وہاں تصویرین تھیں۔ (دوسری روایت میں ہے کہ وہاں مصور تصویر بنارہا تھا) ابو ہریرہ خالق نے کہا میں نے رسول الله منا ہوگا جو میری مخلوق کی طرح بنانے کا ارادہ کرے۔ البذا بنادیں ایک ذرہ یا ایک دانہ جوکا''

(مسلم كتاب اللباس والزينت باب تحريم تصوير صورة الحيوان) الروايت مروان كربن بن كااندازه كرليس

ا پنے دورِ حکومت میں اسے اپنی ملکیت اور اپنی اولا دکی میر اث بنالیا۔ (امام ابن اثیر پینی الکامل ج: 4، ص: 164، امام ابن کثیر البدایه والنهایه ج.9 ص: 200-208)

مروان پرلعنت

امام سيوطی مِينَّة کی کتاب "تاریخ الخلفاء" امام ذہبی مِینیّه کی تاریخ کا ایک جامع خلاصہ ہے۔ اس میں معاویہ کے حالات کے آخر میں امام نسائی مِینیّه اور ابن ابی حاتم مِینیّه خلاصہ ہے۔ اس میں معاویہ کے حالات کے آخر میں امام نسائی مِینیّه اور ابن ابی حاتم مِینیّه کی حدیث نقل کی گئی ہے جس میں فر مایا گیا:

"رسول الله منافیٰ آلِهُمْ نے مروان کے باپ پراس حالت میں لعنت فر مائی جب کہ مروان ایٹ کی پشت میں تھا لہٰ ذامروان الله کی لعنت میں حصہ دار ہے۔ جبکہ متدرک کی روایت میں جو پہلے گزرچکی ہے تھم بن عاص اور اس کی اولا د پر لعنت فر مائی گئی اور بیمروان اس کی اولا د پر لعنت فر مائی گئی اور بیمروان اس کی اولا د پر لعنت فر مائی گئی اور بیمروان اس کی اولا د پر حضرت علی علیاتی ہی لاحقت ہیں:
البدایہ والنہایہ ج کھتے ہیں:
دمروان مبز پر حضرت علی علیاتی پر حضور سائیڈ آلؤ نے نے لاحت کی مرا یک دن حضرت حسن علیاتی ہے کہا تیرے باپ پر حضور سائیڈ آلؤ نے نے لعنت کی تھی اور تو اس کی حسن علیاتی ہے کہا تیرے باپ پر حضور سائیڈ آلؤ نے نے لعنت کی تھی اور تو اس کی

مروان کے بارے میں علمائے اسلام کی رائے

امام ابن حزم عن

امام ابن حزم بيني ظاهرى فرماتے بين:

"مالكيه كاعمل ابل مدينه كوبطور دليل پيش كرنا بے كار ہے كيونك و بال مروان كوزماند سے تغير سنن كا آغاز ہو گيا تھا۔" (الا حكام ابن حزم من 854)

شاه عبدالعزيز محدث د الوي عيد

ان سے سوال ہوا کہ مروان کو برا کہنے کے بارے میں اہل سنت کے نزد یک کیا

مفصرمين (146

نے اس کی نقول تیار کرائے اسے واپسی کردیا اور حضرت حفصہ رہی ہیں کے پاس ہی رہا تیاں کی نقول تیار کرائے اسے واپسی کردیا اور جلادیا۔
(امام طحاوی: مشکل الآثار جز ثالث ص 4)
الیی تاریخی اور مقدس یا دگار کومروان کے سواکون آگ میں جھو تکنے کی جراءت کر آتھا؟

مروان اورادب صحابه طالثنة

مروان نے اپنے زمانہ گورنری میں حضرت مسور بن مخر مد والفیا کواس قصور پر لات ماردی کدانہوں نے مروان کی ایک بات پر کہد دیا کہ آپ نے بیری بات کہی ہے۔ (امام ابن عبدالبر بھیلیا الاستیعاب ج: 1 میں 353)

مروان نواصب كاسر غنه تفا

شاه عبدالعزيز محدث وبلوى بيد لكصة بين:

'' بخاری میں مروان سے البتہ روایت آئی ہے، باوجود یکہ وہ نواصب (دشمنان اہل بیت) میں سے تھا بلکہ اس بد بخت گروہ کا سرغنہ تھالیکن اس روایت کا مدارزین العابدین پررکھاہے اور ان ہی پرروایت کوختم کیا ہے۔'' (تخدا ثناعشریاردو،ص 119)

معروف اورجیدابل حدیث عالم نواب صدیق حسن خال بینید کلصتے ہیں:

"برعت کی ایک قتم نصب (اہل بیت سے دشمنی) ہے جو تشیع سے بدتر ہے
کیونکہ اس کا مطلب حضرت علی علیائیا کی دشمنی کو اپنادین بنالینا ہے۔"

(هدایة السائل الی ادلة المسائل سوال و جواب نمبر 105، ص 496)

مروان اور فدك

فدک نبی من الله الله کے بعد تمام خلفاء کے زمانہ میں بیت المال کی ملکیت رہاتھا اور ابو بکر جالئے نے اسے فاطمہ میں تک کودینے سے انکار کیا تھا مگر مروان نے انسانوں کو بھوکا مارتے اور کتوں کو کھلاتے ہیں اور لوگ ان کے ہاتھوں پر ہر طرح کے ظلم اور شدا کد سہتے ہیں۔ مروان مدینہ کا گور زھا اور حضرت ابو ہر برہ ڈٹائٹ مجد نبوی میں موذن تھے۔ مروان کی بدذوقی کا بیرحال تھا کہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا اور مقتذیوں کو شرکت کا موقعہ دینا بھی اس کی جلد بازی پرگراں گزرتا تھا۔ سورہ فاتحہ فتم کرتے ہی بلاسکتہ قر اُت شروع کردیتا حالانکہ احادیث میں آمین کہنے کی نہایت درجہ فضیلت واردہے۔

لوگ ان کی یاوہ گوئی پندنہ کرتے تھے۔اس لیے اکثر ایسا ہوتا کہ عید کے دن نماز کے بعد ہی جمع منتشر ہوجا تا۔لوگ خطبہ کا انظار نہ کرتے۔ یدد کھ کرمروان نے چاہا کہ عید کے دن نماز سے پہلے خطبہ دے تا کہ نماز کے انظار کی وجہ سے لوگوں کو مجبوراً خطبہ سننا پڑے حالا نکہ بیصری سنت کے خلاف تھا۔سنت ثابتہ خطبہ عید کے بارے میں یہی ہے کہ نماز عید پہلے اواکی جائے پھر خطبہ دیا جائے۔

(مئلہ فاف تھا۔ سنت ثابتہ خطبہ عید کے بارے میں یہی ہے کہ نماز عید پہلے اواکی جائے پھر خطبہ دیا جائے۔

دیوبندی علاء میں سے سیدا حررضا بجوری علیہ نے سیدانور شاہ کشمیری علیہ سے ان کی آخری عمر میں حدیث پڑھی اور اپنے استاد کے لیکچراردوزبان میں شائع کئے۔ اس کتاب کانام''انوار الباری فی شوح البخاری'' ہے۔وہ اس کتاب کی ج: 17 ص: 192، پر لکھتے ہیں کہ ہمارے استادفر ماتے تھے:

''امام بخاری بینید پر جرت ہے کہ اس مروان ملعون کی روایت اپنی کتاب میں درج کی۔اس خبیث نے جنگ جمل میں حضرت طلحہ دائی کون ہرآ اود تیر مار کرشہ بید کیا۔ بید حضرت علی علیائی پر لعنت کرتا تھا۔'' مولا نا مینید نے اس کے جرم ایک ایک کرکے گنوائے ۔اس ملعون نے حضرت حسن علیائی کوروضہ رسول ماٹی ایک بیس ڈن ہونے سے زیردی روکا، حالا تکہ سیدہ عاکشہ بیائی ٹابت ہے؟ وہ جواب میں لکھتے ہیں:
"اہل بیت علیاتیا کی محبت فرائض ایمان سے ہے نہ لوازم سنت ،اور محبت اہل

الل بیت علیالی کی مجت فرانس ایمان سے ہے نہ لوازم سنت ، اور محبت اہل بیت علیالی بیت علیالی کی محبت فرانس ایمان سے ہے نہ لوازم سنت ، اور اس سے بیت میں بیشامل ہے کہ مروان علیہ للعند کو برا کہنا چاہئے اور اس سے ول سے بیزار رہنا چاہئے ۔ علی الحضوص اس نے نہایت بدسلو کی کی حضرت امام حسین علیائی اور اہل بیت کے ساتھ اور کامل عداوت ان حضرات سے رکھتا تھا۔ اس خیال سے اس شیطان سے نہایت ہی بیزار رہنا چاہئے ۔ "

(قاوى عزيزى كالل عن 380-381)

مولا نااحر على سهار نبوري ديوبندي بيسيه

علائے دیوبند کے بیاستاد 'بحدادی کتاب الفتن''کی شرح میں اس صدیث کی شرح کی شرح میں اس صدیث کی شرح کرتے ہوئے لیصتے ہیں جس میں فرمایا گیا: میری امت کی ہلاکت قریش کے چھوکروں کے ہاتھوں ہوگی ،احادیث میں حکم اور اس کے بیٹے پر لعنت وارد ہے۔ طبر انی اور دوسرے محدثین نے ان کی تخ کی ہے۔

فيخ الهندمولا نامحمودالحسن ديوبندي

آب ميلي "سنن تومذي ابواب العيدين" كى شرح مين فرماتے ہيں:

''کہاجا تا ہے کہ جس نے سب سے پہلے نمازعیدین میں نماز سے پہلے خطبہ دیا وہ مروان بن تھم تھا۔ مروان پر لے درجہ کا ظالم اور سنت نبوی کو پیشہ دکھانے والا ، اس سے منہ موڑنے والا تھا اور لوگوں پر جمعہ وعیدین کے جمع ہائے عام میں سب وشتم کرتا تھا۔ لوگ اس وجہ سے نمازعید کے بعد خطبہ سے بغیر چلے عباس فی ماز پر خطبہ کومقدم کیا تا کہ لوگ منتشر نہ ہوسکیس کیونکہ جاتے ، اس لیے اس نے نماز پر خطبہ کومقدم کیا تا کہ لوگ منتشر نہ ہوسکیس کیونکہ ان کے لیے نماز کا انظار تو ناگر برتھا۔'' (تقریر تر نہ ی سے 19، مولانا محمود النس

مولانا ابوالكلام آزاد عنية

حضرت سيد التابعين حضرت سعيد بن المسيب كها كرتے تھے بني مروان

(امام ابن كشر: البدايد والنهايد، ج:7،ص:172-173، امام ابن جرير طبرى ، ج:3، ص:396-973)

مروان کی کامیاب منصوبہ بندی

اس نے اپنی چالوں سے حضرت عثمان رہ گئی کو تنہا کردیا (محمد میاں دیو بندی کے الفاظ میں اس مشہور مفسد نے) حضرت عثمان رہ گئی اور اکا برصحابہ کے باہمی خوشگوار تعلقات کوخراب کرنے کی مسلسل کوشش کی تا کہ وہ اپنے پرانے ساتھیوں کے بجائے مروان کو اپنازیا دہ خیرخواہ اور حامی سمجھنے گئے۔

(طبقات ابن سعد، ج: 5، ص: 36، البدايد والنهاية، ج: 8، ص: 259)

جنگ جمل کو جاتے ہوئے اس کی منصوبہ بندی ملاحظہ فرمائیں کہ بیامت مسلمہ اور صحابہ کا کتنا بڑا دیمن تھا۔ بصرہ کو جاتے ہوئے راستے میں جب قافلہ مرالظہر ان (موجود وادی فاطمہ) پہنچا تو سعید بن العاص، سابق گورنر بصرہ نے اپنے گروپ کے لوگوں سے کہا اگر تم قاتلین عثان سے بدلہ لینا چاہتے ہوتو ان لوگوں کوتل کردو جوتمہارے ساتھ اس اشکر میں موجود ہیں۔ اس کا اشارہ حضرت طلحہ ڈائٹی اور حضرت زبیر ڈاٹٹی کی طرف تھا کیونکہ بن امیہ کا عام خیال تھا قاتلیں عثمان صرف وہی نہیں ہیں جنہوں نے انہیں قبل کیا یا خروج کیا بلکہ وہ سب لوگ قاتلیں میں شامل ہیں جنہوں نے وقا فو قاع عثان ڈاٹٹی کی پالیسی پراعتر اض کئے یا جوشورش کے وقت مدینہ میں موجود میں موجود میں عثمان دو کئے کے لیے نہائے۔

مروان نے کہانہیں ہم طلحہ ڈاٹیؤ وزبیر ڈاٹیؤ کوعلی علیائی سے لڑائیں گے۔دونوں میں سے جس کو بھی شکست ہوگی وہ تو یوں ختم ہوجائے گا اور جو فتح یاب ہوگا،وہ اتنا کمزور ہوجائے گا کہ ہم اس سے باتسانی نمٹ لیس گے۔

(طبقات ابن سعد، ج: 5، ص: 36,35، ابن خلدون تكمله، ج: 2، ص: 155)

مولا نارشیداحد گنگوهی عیب د بوبندی

مولا نارشیداحد گنگوہی مینید کے "افادات تومدی "جومولا نامحد یکی کا ندهلوی

مفصر من المال

اس کی اجازت دیے چکی تھیں۔

مولا نانے کئی شخوں میں اس ملعون کی کرتو تیں لکھی ہیں۔

مولا نااحم على لا ہورى رئيلي بھى اپنے خطبہ جمعہ مورخہ 19 جولائى 1957 ، ميں اس بات سے متفق ہیں جو جوخدام الدین میں شائع ہوا۔

مولانا محرميان ديوبندي مينيد

و یو بند کے فاضل استاد محمد میاں جو کہ جعیت علمائے ہند کے بڑے عہد بدار تھے، ماہنامہ'' دارالعلوم دیو بند'' میں مروان کے بارے میں لکھتے ہیں:

"دیسانی بھی ہمیں تاریخ صحیح کے صفحات پر موٹے حروف میں چھپا ہواماتا کہ حضرات شیخین کی مضبوط قیادت کے بعد عالم اسلام کے مشہور مفید مروان اموی نے ذوالنورین بی الی کے ضعف پیری اور حیاء سے استفادہ کر کے مہمات دولتی (ملکی کاروبار) پر دستِ تقرف پاکراپنی قوم بنی امیہ کے احساس قومی کو منصرف جگایا بلکہ اس کو بنی ہاشم سے دست وگر بیان کرنے کے لیے میدان میں بھی لے آیا۔"

(مہنامہ دارالعلوم دیو بند تمبر 1965ء)

گرسید ابوالاعلی مودودی میشید کوشیعه ثابت کرنے کے لیے انہی حضرت نے ایک کتاب شواہد نقترس کے نام سے کھی اور اس میں سید صاحب کی دشمنی میں مروان کی ڈھٹائی کو استقامت کا رنگ دے کر حضرت علی علیائیل پر ترجیح دینے کی کوشش کی۔ (شواہد نقترس، ص: 214-215)

حضرت نا کله زوجه دلینهٔ خضرت عثمان طالبی کی رائے مردان کی کرتو توں کی چثم دید گواہ حضرت نا کلہ دلی ان خصرت عثان طالبی سے ایک مرتبه صاف صاف که دیا:

''اگرآپ مروان کے کیے پرچلیں گے توبیآ پ کوتل کرائے چھوڑے گا۔ اس شخص کے اندر نداللہ کی قدر ہے نہیت ندمجت'' جھوٹ کہتے ہیں، حس علائل يہال مجھى دفن ہيں كئے جاسكتے۔

م بيرت عائشه في سيدسليمان ندوى بينية بص: 116 تا 118 بحوالدالاستيعاب امام ابن عبدالبر، اسدالغابه ، امام ابن اثير، تاريخ الخلفاء امام سيوطى ، امام ابن كثير كى البدايه والنهابيه ، ج: 8 بص: 108)

واقعدة وميسمروان كاكردار

امام ذہبی ﷺ ''سیو اعلام النبلا''میں مروان کے حالات میں لکھتے ہیں: ''مروان تر ہ کے روز مسرف بن عقبہ (ظالم کا اصل نام مسلم بن عقبہ تھا) کے ساتھ تھا اور اسے اہل مدینہ کے قبال پر ابھار تارہا۔''

محاصره عثمان والثينة اورمروان

المم ابن كثير من كلصة بين:

"مروان حفرت عثمان الله كالمحاصره كاسب سے براسب تھا۔"

(البداية والنهاية، ج:8،ص: 259)

اس نے حضرت عثمان واللہ کی طرف سے جعلی خط لکھا کہ مصری وفد کوقتل کردو۔ (ابن کیر، البدایدوالنہاید، ج: 8، ص: 278)

مروان قاتل طلحه ظالفيه

جنگ جمل کے آغاز میں حضرت علی علیاتیں نے حضرت طلحہ وزبیر شائش کو پیغام بھیجا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دونوں حضرات تشریف لائے تو علی علیاتیں نے ان کوارشا دات نبوی سائٹی آؤنہ یا دولا کر جنگ سے باز رہنے کی تلقین کی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ حضرت زبیر ڈاٹی میدان جنگ چھوڑ کر چلے گئے اور طلحہ ڈاٹی آگے کی صفوں سے بچھلی صفوں میں جا کھڑ ہے ہوئے۔ ان کا ارادہ بھی چلے جانے کا تھا۔ ایک ظالم عمر و بن جرموز نے زبیر ڈاٹی کو نماز پڑھے ہوئے شہید کردیا، جبکہ وہ میدان جنگ سے والی جا چکے تھے۔ نماز پڑھے ہوئے شہید کردیا، جبکہ وہ میدان جنگ سے والی جا چکے تھے۔

مفصر مين (152

ن''الکو اکب الدّری ''کے نام ہے جمع کرکے چھوائے ہیں،ان میں مولا نافر ماتے ہیں:
''مروان نے سب سے پہلے بری شیت کے ساتھ عید کا خطبہ نماز سے پہلے

دیا۔وہ اپنے خطبہ میں اہل بیت النبی سائٹ آؤٹر پر طعن وتعریض کرتا تھا اور ان

کے حق میں ہے او بی کرتا تھا۔ جب لوگوں نے بید دیکھا اور وہ اہل بیت ک

ایذ ارسانی پرصبر نہ کر سکے تو وہ نماز کے بعد چلے جاتے تھے۔تب مروان نے
خطبہ مقدم کیا تا کہ لوگوں کو مجبور کر کے ایسا خطبہ سنائے ۔ پس اس کا می فعل
خیث کا مظاہرہ تھا جس پرلوگوں نے اظہار نفرت کیا۔''

كيامروان صحابي تفا؟

امام بخاری پیشید کا پیر قول "تهذیب التهذیب" اوردوسری کتابوں میں منقول ہے کہ مروان صحابی نہیں تھا۔ امام نووی پیشید "تهذیب الاساء" میں فرماتے ہیں "مروان نے حضور ماٹیلی آئی ہے ہے۔ حضور ماٹیلی آئی ہے ہے۔ حدیث نی آپ ماٹیلی آئی ہے ہیں کہ جہاں تک مروان کا تعلق ہے، اس کی ساعت حدیث نی ساٹیلی آئی ہے ساتھ مدینہ سے اور نہ وہ صحابی ہے کیونکہ وہ ایک طفل نا دان تھا جب کہ اسے اس کے باپ کے ساتھ مدینہ سے طائف کی طرف جلا وطن کردیا گیا۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ طائف رہا حتی کہ حضرت عثمان دائی خلیفہ موے اور انہوں نے ان دونوں کو واپس بلالیا۔"

حافظ ابن جر المنات في تقريب التهذيب "ميل لكهاب:

الموران کی صحابیت ثابت نہیں۔امام عبدالرحمٰن بن محدایتی کتاب المراسل میں فرماتے ہیں کہ مروان بن محمد این کتاب المراسل میں فرماتے ہیں کہ مروان بن محکم نے نبی ماٹی آلانا سے کچھ بھی نہیں سنا۔''
حضرت حسن علیالیالم کی تدفیرن اور مروان

جب حضرت حسن عليائل كا انتقال مواتو حضرت حسين عليائل في (حضرت حسن عليائل كا وصيت كرمطابق) جاكر حضرت عائشه والنفي سے اجازت (تدفين) طلب كى دانہوں نے كہا بخوشى ! مروان كومعلوم مواتواس نے كہا حسين عليائل و عائشه والنفي دونوں

حضرت طلحہ واللہ کی بارے میں ارشاد نبوی سالٹی آلف ہے: ''جس نے زمین پر چلتا پھر تا شہیدد کیمنا ہووہ طلحہ واللہ واللہ بن عبیداللہ کود کیھ لے۔''

(الباني: سلسله الاحاديث الصحيحه، ج: ا،حديث: 125)

رابانى اسلسله المحديث المسلم المحديق من المحديق من المحديث المحدود ال

''مروان حفرت طلحہ والی کا قاتل ہے۔ انہوں نے امام ذہبی ، امام ابن حزم اور ابن حبان اُٹھالیٹی کی نہایت سخت رائے مروان کے خلاف نقل کی ہے وہ لکھتے ہیں کہ مروان کی طرف سے بیعذر پیش کرنا کہ اس نے حضرت طلحہ واللہ کو تاویل کی بنا پر قتل کیا ہے تو یہ ایسی معذرت ہے جس کو پیش کر کے ہر گناہ گار کو بے گناہ قرار دیا جاسکتا ہے۔''

سیدسلیمان ندوی لکھتے ہیں: مروان ہی قاتل طلحہ اللہ اس ہے۔ (سیرت عائشہ اللہ ہیں 130) امام ذہبی عید کا قول فیصل

المام ذهبي ميا لكصة بين:

"مروان خبیث نے وہ کام کئے جواسے جہنم لے جانے کیلئے کافی ہیں۔" (میزان الااعتدال، ج: 4،9: 89، نبر 8422)

مروان كى حكومت اوراس كاانجام

جب یزید مرگیا تو تمام سلطنت نے عبداللہ بن زبیر رفی اللہ کی بیعت کر لی۔ صرف شام کا علاقہ باقی رہ گیا۔ مروان اس وقت شام میں تھا۔ اس نے تہید کرلیا کہ جا کر عبداللہ بن زبیر داللہ کی بیعت کر لے تا کہ امت کے لڑائی جھگڑ ہے تم ہوجا کیں۔ مگر عبیداللہ بن زیاد خبیث ، حسین بن نمیر قاتل حسین اور عمر و بن سعید بن العاص نے اسے کہا ساری زندگی جبیث ، حسین بن نمیر قاتل حسین اور عمر و بن سعید بن العاص نے اسے کہا ساری زندگی جنگیں لڑتے گزری اب ان لوگوں کی بیعت کرنے چلے ہو؟ پھر مروان نے اپنی بیعت لے کی اور مروان کی اور مروان کی این بیعت کی اور مروان کی دور کی دور مروان کی دور ک

مفصر حيش (154)

مروان نے حضرت طلحہ والی کے جانے کے ارادہ کے پیش نظرز ہر آلود تیر مار کرشہ بدکر دیا۔

(طبقات ابن سعد، ج: 3، ص: 3 2، ج: 5، ص: 8 3، امام ابن الاشر، الكامل ، ح: 3، ص: 8 3، امام ابن كثر، البدايد ، ح: 3، ص: 124، امام ابن كثر، البدايد والنبايد، ج: 7، ص: 247، ص: 247)

امام ابن عبد البريشيد كمت بين:

" ثقات میں اس بات پر کوئی اختلاف نہیں کہ مروان ہی حضرت طلحہ دلاللہ کا قاتل ہے حالانکہ مروان ان کی فوج میں شامل تھا۔"

امام ابن جر ريسيد تهذيب التهذيب ج: 5، ص: 21-22، ريك بين:

"مروان نے طلحہ واللہ کو کا کیااور کسی عالم کااس میں اختلاف نہیں ہے۔" امام ذہبی میں میں میں میں ان الاعتدال ج:4،ص:89، نمبر 8422 پر لکھتے ہیں:

"مروان ہی قاتل طلحہ رہائٹؤ ہے۔"

امام ابن جر عضية لكصة بين:

''ولید بن عبدالملک نے حضرت طلحہ والنو کے بیٹے موی سے کہا میرے دادا مروان نے تیرے باپ طلحہ والنو کو کو کرے عثان والنو کا بدلہ لے لیا تھا۔ قیس بن ابی حازم جو جنگ جمل میں موقع پر موجود تھے کہتے ہیں کہ مروان جنگ جمل میں طلحہ والنو اور زہیر والنو کے ساتھ تھا۔ جب جنگ عوج پر پہنچی تو میں مروان کے پاس تھا۔ اس وقت مروان نے کہا اگر آج میں نے عثان والنو کا بدلہ نہ لیا تو پھر میدوقت بھی نہ آئے گا۔ پھر مروان نے زہر آلود تیر حضرت طلحہ والنو کو مارا جوان کے گھنے میں لگا۔ اس سے حضرت طلحہ والنو تشکید ہوگئے۔ میروایت قیس ابن ابی حازم سے بسند متصل ہے اور متدرک حاکم میں بھی ہے۔' (ابن جر پیٹے تہذیب البتد یب جائوں 22 این 25 وی 22 این جو بیٹے تہذیب البتد یب جائے۔

# حضرت على عليائيل كا دور جناب ابوطالب كااسلام براحسان

حضرت عبدالله بن مسعود والني سروايت ع:

''انہوں نے کہاجنہوں نے سب سے پہلے اسلام ظاہر کیاوہ سات اشخاص سے رسول اللہ منافیق اور حضرت ابو بکر، عمار پڑھا، سمیہ بڑھا، صبیب ، بلال اور مقداد بھائی ۔ رسول کریم منافیق آپنے کو اللہ تعالی نے کا فروں سے محفوظ رکھا ان کے چچا ابوطالب کے سبب، اور ابو بکر بڑھ اور کان کی قوم کے سبب سے ، اور باقی لوگوں کو مشرکوں نے پکڑا اور لو ہے کہ رتے پہنا کے اور ان کو دھوپ میں پھلا دیا۔ سوکوئی ان میں سے ایسا نہ تھا جس نے مشرکوں کے دھوپ میں پھلا دیا۔ سوکوئی ان میں سے ایسا نہ تھا جس نے مشرکوں کے ارادہ کی موافقت نہ کی ہو۔ (بعنی جووہ کہلواتے کہددیا) مگر بلال کہ انہوں نے اپنی جان کو اللہ کی عظمت کے سامنے تقیر جانا۔ وہ اپنی قوم کے ہاتھوں نے اپنی جان کو اللہ کی عظمت کے سامنے تقیر جانا۔ وہ اپنی قوم کے ہاتھوں نے کہا ہوائی کو اللہ کی عظمت کے سامنے تھے رجانا۔ وہ اپنی قوم کے ہاتھوں کے والے کردیا تھا جو ان کو این کو این کو اللہ کی گھا ٹیوں میں لیے پھرتے تھے اور حضرت بلال بڑھ آپ اس حالت میں بھی احداحد کہتے تھے۔'

، (ابن ملجه کتاب الایمان، باب فضائل اصحاب بیمنیز رسول فضائل حضرت سلمان وابوذر رجانیز؛ مقداد دابین عدیث: 149)

 مفصير عين (156

غالب آیا۔ پھر مروان نے مصر بھی چھین لیا۔ مروان کے بعداس کے ظالم بیٹے عبدالملک نے مکہ کا محاصرہ کرلیا ابن زبیر رہائی شہید کردیئے گئے اوران کی لاش درخت پر لاکا دی گئی۔ کوئی ایک کر بلا ہوتو بتا کیں! بیساراقصہ کتاب البدایہ والنہایہ، ج:8، مین: 260 میں فذکور ہے۔ ایک کر بلا ہوتو بتا کیں! بیساراقصہ کتاب البدایہ والنہایہ، خ:8، مین عرفی فی تقا۔ ابن زبیر رہائی کی شہادت کے بعد حجاج نے حضرت اساء سے کہا تیرابیٹا منافق تھا۔ آج کہتے ہیں صحابہ ڈائی کو برانہ کہو۔ دیکھوتہ ارام دوح جاج کس سے کیا کہد ہاہے؟

اس طرح مروان نے اپنا الو سیدھا کیا۔ جب حکومت قبضہ میں آگئ تو ہزید کے ماموں حسان بن ما لک کلبی نے کہا حکومت خالد بن ہزید کودے دو۔ مروان نے بیچالا کی ک کہ بزید کی بیوی اور خالد کی مال کواپنے ذکاح میں لے آیا تا کہ خالد بن بزید بول ہی نہ سکے۔ ایک دن خالد کومزید ذلیل کرنے کے لئے محفل میں کہا اے خالد اے زم ونازک پیٹے والی کے بیٹے! خالد نے اپنی مال سے کہا اگر تو بیکام نہ کرتی تو مجھے بیددن نہ دیکھنا پڑتا۔ اس کی مال نے کہا تو کسی سے بیہ بات ذکر نہ کرنا۔ میں اس مروان کو درست کردوں گی۔ اس نے اپنی لونڈیوں کے ساتھ ساز بازکر کے مروان کے قبل کی ٹھان لی۔

جب مروان گرآیا تواس نے خالد کی ماں سے پوچھا کہ خالد نے میرے بارے میں تیرے ساتھ کوئی بات تو نہیں کی؟ س نے کہانہیں اورائے مطمئن کردیا۔ جبرات کو مروان سویا تو وہ مروان کے سینہ پرسر ہانہ رکھ کرخوداو پر بیٹھ گئیں۔ اس طرح مروان خبیث مرا۔

مروان کی حکومت کے متعلق پیش گوئی تھی کہ بکری کی چھینک کے برابر یعنی بالکل تھوڑے دنوں کی ہوگ ۔ اس نے صرف چھ ماہ حکومت کی ۔ مروان نے بزید کے بیٹے کو حکومت دینے کی بجائے اپنے بیٹوں عبدالملک اور عبدالعزیز کے حق میں وصیت کردی ۔ اند کے پیشِ تو گفتم و بدل تر سیدم کہ تو آزردہ شوی ورنہ تخن بسیار است امام ابن حجر عسقلانی میشد نے فتح الباری ،ج:8، ص: 194، صدیث: 3887 کی شوح باب ھی قصہ ابو طالب کے نام سے باندھا ہے جس میں حضرت عباس والله اور سول کر یم مال الله کا مکالمہ درج ہے جس میں حضور سال الله کا خدمات کا ذکر فرال

کاذکر فرمایا۔

پھرامام نے لکھا کے عبدالمطلب نے موت کے وقت جناب ابوطالب کوئی وصیت کی سے مقلی کہ وہ پرورش کریں۔ انہوں نے جوان ہونے تک حضور طابقی آنا کی پرورش کی۔ جب اعلان نبوت فرمایا ہے بھی آپ طابقی آنا کی مدد کیلئے ابوطالب ڈٹے رہے تی کہ ان کوموت آگی ۔ حضور طابقی آنا کی پرورش اور حفاظت کے بارے میں واقعات مشہور ہیں۔ پھرامام نے جناب ابوطالب کے مشہور اشعار میں سے دوشعر بھی لکھے جن کا ترجمہ ہیہ ہے ۔

نے جناب ابوطالب کے مشہور اشعار میں سے دوشعر بھی لکھے جن کا ترجمہ ہیں وفن نہ ہو اللہ کی قتم! وہ سب مل کر بھی تم تک نہیں پہنچ کیتے حتی کہ ہم مٹی میں وفن نہ ہو جا کیں۔ کعبہ کی قتم! تم لوگ جھوٹ ہولتے ہو کہ ہاشی تم کو محد (طابقی آنیا ہم)

ابوطالب حضور طابقی آنیا کے باز و بنے رہے اور اپنی قوم کے مقابلہ میں مددگار رہے۔ دب ابوطالب فوت ہوگے تو پھر قرایش نے من مرضی کے طلم کئے جو ابوطالب کی زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے محد بن اسلی ہشام بن عروہ سے روایت کرتے ہیں:

موچ بھی نہیں سکتے تھے محد بن اسلی ہشام بن عروہ سے روایت کرتے ہیں:

موچ بھی نہیں سکتے تھے محد بن اسلی ہشام بن عروہ سے روایت کرتے ہیں:

موچ بھی نہیں سکتے تھے محد بن اسلی ہشام بن عروہ سے روایت کرتے ہیں:

مورج بھی نہیں سکتے تھے محد بن اسلی ہشام بن عروہ سے روایت کرتے ہیں:

مورج بھی نہیں سکتے تھے محد بن اسلی ہشام بن عروہ سے روایت کرتے ہیں:

مورج بھی نہیں سکتے تھے محد بن اسلی ہشام بن عروہ سے روایت کرتے ہیں:

مورج بھی نہیں سکتے تھے محد بن اسلی ہیں زبیر ہی اللی کہ جب حضور طابقی آنیا کے وہ بھی کہ جب حضور طابقی آنیا کو یہ دکھ

"مبرے باپ عروہ ابن زبیر والت کہتے تھے کہ جب حضور ملاقیاً آئیا کو بیدد کھ دیے گئے تو آپ ملاقی آئیا گھر میں بیٹھ گئے اور فرمایا قریش میرے ساتھ کوئی ناپندیدہ کام نہ کر سکے حتی کہ ابوطالب فوت ہوگئے۔"

ایک غلط بھی کا ازالہ

شیعہ حضرات میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ حضرت علی علیائی آے والد محتر م کا نام عمران تھا اور ان کی اولا د آ لِ عمران ہے۔ یہ بات بالکل بے ثبوت ہے۔ الکافی کی شرح مرا نا العقول میں باقر مجلسی نے بھی لکھا ہے: مفصرميتن (158

کھا ہے کہ جب حضور ملی اللہ آئے کی والدہ محر مداور دادا جناب عبدالمطلب وفات پا گئے تو کفالت جناب ابوطالب نے کی۔ جب جناب عبدالمطلب کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے تمام بیٹے بلالیے اور ان کو وصیت کی۔ زبیر اور خواجہ ابوطالب جن کا اصل نام عبدمناف ہے، حضور ملی آئے آئے کے حقیق چیا تھے اور جناب عبداللہ، تینوں کی والدہ محر مدکا نام فاطمہ تھا۔ قر عہ خواجہ ابوطالب کے نام فکار انہوں نے آپ ملی آئے آئے کو لیا یعض کہتے فاطمہ تھا۔ قر عہ خواجہ ابوطالب کے خود حضور ملی آئے آئے کی مرضی پرانتخاب چھوڑ دیا گیا تھا اور انہوں نے ابوطالب کو چنا۔ کچھ کہتے کہ نقر عماندازی ہوئی ندا نتخاب ہوا بلکہ خود جناب عبدالمطلب نے ہی جناب ابوطالب کو کہد دیا کہ آس کی پرورش کرنا۔

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ زیر نے حضور ماٹی آؤنم کو پالا۔ جب وہ فوت ہو گئے تو ابوطالب کی زیر کفالت آ گئے اور پی فلط ہے۔ کیونکہ زیبر معاہدہ حلف الفضول میں موجود سے اور اس وقت رسول کریم ماٹی آؤنم کی عمر مبارک 20 سال سے زیادہ تھی اور آپ ماٹی آؤنم کی عمر مبارک 20 سال سے زیادہ تھی اور آپ ماٹی آؤنم اس معاہدہ میں شامل شخے۔ اس بات پر علاء کا اجماع ہے کہ عبدالمطلب کی موت کے بعد کسل معاہدہ میں شامل سے اندراندر آپ ماٹی آؤنم نے جناب ابوطالب کے ساتھ شام کا سفر کیا جب کہ عمر کسل کے اندراندر آپ ماٹی آؤنم نے جناب ابوطالب نے بیاک 12 سال تھی اور یہ بات اس کی دلیل ہے کہ پہلے دن سے ہی جناب ابوطالب نے آپ ماٹی آؤنم کی کا اس نے کہ پہلے دن سے ہی جناب ابوطالب نے آپ ماٹی آؤنم کی کا اس نے کہ پہلے دن سے ہی جناب ابوطالب نے میں فرمایا کہ میں اشارہ ہے کہ میں فرمایا کی میں فرمایا کر میں فرمایا کی فرمایا کی فرمایا کی فرمایا کی فرمایا کی فرمایا کی فرمای

امام ابن كثر بينية "البدايه والنهائية" ج: 2 ص: 226 ير لكهي بين:

''رسول کریم مانید آوند این دادا جناب عبدالمطلب کے بعدا پے چیا جناب ابوطالب کو ابوطالب کو ابوطالب کو ابوطالب کو اس کی وصیت کی تھی۔ اور یہ کہ وہ آپ مانید آوند جناب ابوطالب ہی آپ مانید آلین کہ جناب عبدالمطلب کے بعد جناب ابوطالب ہی آپ مانید آلین کے تمام امور کے ذمہ دارر ہے۔

الباني وشاللة كلصة بين:

''یرسب مجھے اس لیے لکھنا پڑا کہ ابن تیمیہ میشید نے ''منہاج السنہ' میں اس حدیث کوضعیف قرار دے دیا، اور محبت والے ککڑے کومن گھڑت قرار دے دیا۔ یہان کے مبالغات میں سے ہے اور اور انہوں نے طرق جمع کئے بغیر حکم لگا دیا۔'' ملاعلی قاری میشید اور امام شوکانی میشید فرماتے ہیں:

"اگریه حدیث طیح نہیں تو پھر کوئی حدیث سیح نہیں۔"

علامہ البانی نے ج:4،ص:361، ہے آگے حدیث تقلین کے طرق جمع کر کے بحث کی اوراس کو میچے قرار دیا۔ فرمان رسالت ہے:

"على علياتلا سے محبت خدااوررسول مال الله الله سے محبت ہاوران سے بغض خدا اوررسول مالله الله سے بغض ہے۔"

(سلسلة الاحاديث الصحيحه 3:6،20: (سلسلة الاحاديث الصحيحه

"جس نے علی علیاتیں سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا اور جس نے علی علیاتیں سے بغض رکھا۔"

(صحيح الجامع الصغير ج:2،ص:596 اور سلسلة الاحاديث الصحيحه الباني ج:3،ص:1299)

"جوجس سے محبت رکھتا ہوگا قیامت کے دن ای کے ساتھ ہوگا۔"

(بخارى كتاب المناقب باب مناقب عمر ابن الخطاب، كتاب الادب باب ماجاء في قول الرجل ويلك، كتاب لادب باب علامته حب الله عزوجل)

جنگ خيبر كے موقع پر حضور مالي الله نے فر مايا:

دو کل میں جھنڈ ااس کو دول گاجس کے ہاتھ پراللہ فتح دے گا۔ پھر دوسرے دن حضرت علی علیائیں کو جھنڈ ادیا۔''

(بخاری کتاب المناقب باب مناقب علی ابن ابی طالب)

دوسرى حديث مين فرمايا:

مقصرمين (160)

''یہ بات بالکل غلط ہے بلکہ ان کا نام عبد مناف تھا اور بڑے بیٹے طالب کی وجہ سے ابو طالب کنیت تھی۔ ان کے نام عمران کے متعلق جتنی روایات ہیں وہ چے نہیں ہیں۔'' (مواۃ العقول ج. 5، ص 234) علی مَاداتَ الم

کی عرب شاعرنے کیا خوب کہا ہے کہ آ دمی کواس کی لمبی عمر زندہ نہیں رکھتی بلکہ طول شاء زندہ رکھتی ہے بعنی اس کی تعریف اسے ہمیشہ زندہ رکھتی ہے جو کہ لوگ اس کے مرنے کے بعد کرتے ہیں۔مثال کے طوریر:

(1) "حسن عليائلا وحسين عليائلا جنت كے جوانوں كے سر دار ہيں اور ان كاباپ ان سے بردھ كرہے۔"

(سلسلة الاحاديث الصحيحه، 2:2 ص:428، مديث: 796)

(2) حفرت على عَلَيْكِا عدوى ركھ كاصرف مومن اور بغض صرف منافق ركھ كا۔ (مسلم كتاب الايمان باب الدليل على ان حب الانصار و على من الايمان و علاماته)

(3) من كنت مولاه فعلى مولاه لعن جس كامين مولا بول اس كاعلى عَلِيلًا مولا على عَلِيلًا مولا على عَلِيلًا مولا على عَلِيلًا مولا عن مولا عن كان الماد بهت زياده اورضيح بين \_

(امام این جرید، فخ الباری، ج: ۲، ص: ۲۹)

علامة ناصرالدين البانى بينيد نے حديث من كنت مولاه "كول قلامة الاحاديث الصحيحه" جديم : 330 تا 344 ميں جع كيا ہے۔ ان پندره صفول ميں انہوں نے بتایا : كس كس صحابی ہے كس كس كتاب ميں بيحديث آئى ہے ، وس صحابہ يعنى حضرت زيد بن ارقم ، سعد بن ابی وقاص ، بريده اسلمی ، حضرت علی ، ابو ايوب انساری ، براء بن عازب، عبدالله بن عباس ، انس بن مالک ، ابوسعيد خدری ، ابو بريره وائل مي بيدوعا بھی فرمائی كه اے الله جوعلی سے مجت بروايت مروی ہے۔ ساتھ ، ی بيدوعا بھی فرمائی كه اے الله جوعلی سے مجت كر يقو أس سے محبت ركھ اور جواس سے عدادت كر يقو اس سے عدادت ركھ۔

ناصبی حضرت علی عَلِياتِهِ کی شان کم کرنے کے لئے یہ بھی کہتے ہیں:

"مرحب کوعلی عَلِیاتِهِ نے نہیں بلکہ محمد بن مسلمہ داشنے نے قبل کیا تھا، اس بارے میں
ایک ناصبی نے حافظ مغرب امام یوسف بن ابن عبدالبر میشنید کی "کتاب
الاستیعاب کا جھوٹا حوالہ بھی دیا ہے جبکہ اصل صورت حال ہیہ ہے کہ امام ابن
عبدالبر میشند الاستیعاب کی ج: 3، ص: 434 نمبر 2372 محمد بن مسلمہ الحارثی داشتی نے خبر
کے بارے میں لکھتے ہیں کہ نامعلوم لوگ کہتے ہیں کہ محمد بن مسلمہ داشتی نے خبر
میں مرحب یہودی کوتل کیا اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت زبیر داشتی نے قبل کیا، مگر

کہ وہ علی علیائل متے جنہوں نے خیبر میں مرحب یہودی کوتل کیا۔'' امام ابن الا خیر رکھائیہ نے بھی یہی بات لکھ کررد کیا ہے کہ مرحب وحضرت مسلمہ ڈالٹی یا حضرت زبیر ڈالٹی نے قتل کیا بلکہ سجے بات سے کہ حضرت علی علیائلانے فتل کیا،

صحیح بات جس پرسیرت لکھنے والے اور حدیث کے زیادہ عالم شفق ہیں وہ بیہ

صیح مسلم میں طویل حدیث میں سلمہ بن اکوع دانٹو غزوہ خیبر کابیان کرتے ہیں جس کے آخر میں فرمایا کے علی علیائی انے مرحب کے سرپر ایک ضرب لگائی اور وہ قتل ہوگیا پھر اللہ تعالی نے ان کے ہاتھ پرفتے دی۔ (کتاب الجہاد و السیر باب غزوہ ذی قرد وغیر ہا)

نسائی میں زِرِّ وَالْمَانِ سے روایت ہے کے علی علیائی سے فرمایا تھا کہ جھے سے محبت صرف موس کرے گا اور بغض صرف منافق کرے گا۔ (کتاب الایمان و شرائعہ باب علامة الایمان) اہل بیت علیم کی محبت فرائض ایمان سے ہے نہ کہ لواز م سنت سے (شاہ عبدالعزیز محدث دالوی۔ قاوی عزیزی کائل میں۔ 380-380)

شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی میں کہ کھتے ہیں کہ تمام اہل سنت اس بارے میں پر متفق ہیں کہ کما ماہل سنت اس بارے میں پر متفق ہیں کہ کل اہل بیت کی محبت مسلمانوں مردوعورت پر فرض ولازم ہے۔ بلکہ ارکان ایمان میں داخل (تحفة اثناء عشریص: 77)

محبت حضرت امير طاثية اورابل بيعت عيظ اورتعريف ان كي ثنا اورمنقبت پر هناان

مقصر من (162)

''کل میں جھنڈاایے شخص کو دوں گا جس سے اللہ ورسول محبت کرتے ہیں یا یوں فرمایا جواللہ اورسول سے محبت رکھتا ہے۔'' (حوالہ ایساً) کتاب المغازی باب غزوہ تبوك

حضرت براء بن عازب سے روایت ہے:

" حضور ما المالة فرمايا على توجه عديم اور مين تجه سع مول

(بخارى كتاب المغازى بأب عمره القضاة)

حضرت بریده اسلمی داشنی کوحضور مناشی آن نے حضرت علی علیاتی اسے دشمنی سے منع فر مایا۔' (کتاب المغازی باب علی ابن ابی طالب) عمران ابن حسیس دان ابن حسیس دوایت ہے کہ حضور مناشی آنی آنی نے فر مایا: ''علی علیاتی میں علی علیاتی سے ہول اوروہ دوست ہے ہرمومن کا میرے بعد مجھ سے ہیں میں علی علیاتی سے ہول اوروہ دوست ہے ہرمومن کا میرے بعد (ترمذی، ابواب المناقب باب مناقب علی ابن ابی طالب)

"جس کامیں مولا ہوں اس کاعلی علیاتیل بھی مولا ہے۔" (ترندی ایسنا) حضور مال این نے فرمایا:

"على عَلَيْكِلَهِ تَمُ اس بِرخوش نهيں ہوكہ تم مير بساتھ ايسے بى ہوجيسے موئى عَلَيْكَلَهِ كساتھ ہارون عَليْكَلَهِ تَقِي مُرمِر بعدكوكى نبى نهيں "

حواله اليشا، كتاب المغازى باب غزوه تبوك)

سب سے پہلے اسلام لانے والے اور نماز پڑھنے والے علی عَلیاتیا ہیں۔(ایضا) حضرت علی عَلیاتِیا نے فرمایا:

"اس الله كي تتم جس في دانه چيرااور گهاس أكاني رسول الله ملي الله في مجه سے عهد كيا تھا كہ مجھ سے محبت صرف مون ركھے گا اور بغض صرف منافق ركھے گا۔"
(مسلم كتاب الايمان باب بيان كفر من قال مطرنا بالنّوء)

## حضرت على ملياليلام كاانتخاب

بيعت على عَليْ إِليَّالِم

حضرت عثمان دائش کی شہادت کے بعد صحابہ کرام دائش حضرت علی علیائی کے پاس جمع ہوئے اوران سے بیعت کرنا چاہی، مگر آپ نے انکار کردیا۔ حضرت عثمان دائش کے قبل کے بعد حالات بہت بگڑ گئے تھے۔ حضرت علی علیائی نے انکار اس لیے کیا کہ ان کے خیال میں لوگ عیش وعشرت کے عادی ہو چکے تھے اوران کا واپس آ نا بہت مشکل تھا۔ ان کا اندیشہ بعد میں سچ خابت ہوا۔ لوگوں کی عادات بہت بدل چکی تھیں جن کا حال حضرت عمر دائش وعثمان دائش کے دور کے تحت ہم درج کر آئے ہیں۔

مرلوگ تین دن تک لگا تا راصر ارکرتے رہے۔حضرت علی علیاتی فرمایا جب تک اہل شوری اور اہل بدر جھے پراتفاق کا اظہار نہ کریں اس وقت تک میری خلافت منعقد نہیں ہو سکتی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میری بیعت خفیہ نہیں ہو سکتی، اس کیلئے مسلمانوں کی رضائے عام لازم ہے۔ (طبری، ج: 3، م) (450)

کا اور اسب کو کور کور نبوی میں جمع ہونے کا مشورہ دیا اور مہاجرین وانصار صحابہ کی اکثریت نے آپ سے بیعت خلافت کی۔

حضرت على علياليلا كى بارى ببلے كيوں ندآئى؟

حضرت علی علیائیم کی باری اس کیے نہ آئی اور جب آئی تو ان کو چلنے نہ دیا گیا کیونکہ معاشرہ ان کے قابل نہ رہا تھا۔حضرت علی علیائیم ان کے کسی کام کے نہ تھے۔لوگ جس راہ پرچل پڑے تھے اس پرحضرت علی علیائیم جیسا خلیفہ ان کودر کارنہ تھا۔حضرت علی علیائیم مفصرمين (164

بزرگواروں کی، بالا تفاق عبادت ہے، کیکن تمامی عبادت قبول ہونے کے واسطے ایمان شرط ہے۔ (تختہ اثنا عشریص: 732)

ﷺ محمد بن احمد سفارین میشید نے امام احمد بن خنبل میشید کے صاحبز ادر عبدالله میشید کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے اپنے والد حضرت امام احمد بن خنبل میشید سے حضرت علی علیاتیا اور امیر معاویہ دائی کے بارے میں سوال کیا تو فرمانے گئے تہمیں معلوم ہونا جا ہے کہ علی علیاتیا میں کوئی نقص نہ پایا تو یہ لوگ اس خض کی طرف کے دشمن بہت تھے۔انہوں نے علی علیاتیا میں کوئی نقص نہ پایا تو یہ لوگ اس خض کی طرف متوجہ ہوئے ( امیر معاویہ کی طرف) جس نے علی علیاتیا سے جنگ لڑی تھی اور ان دشمنان علی علیاتیا نے امیر معاویہ کی تعریف بڑھا چڑھا کر پیش کی جو کہ حضرت علی علیاتیا کے خلاف ایک حیال تھی۔ (لواقع انواد البھیہ ج 2، ص 339، فتح البادی ، ج 7، ص 104)

(سلسلة الاحاديث الصحيحه الباني ، ج:7، ص:1732 تا 1734، حديث: 4003 ترمذي ابواب المناقب باب مناقب على علي المناقب المناقب

مند احد میں حدیث: 11292 حضرت ابوسعید خدری والین سے مروی ہے کہ نی سالین آئی نے حضرت علی علیاتیا سے جو ہارون علیاتیا کو نی سالین آئی نے مصرت علی علیاتیا سے خو مارون علیاتیا سے خو مگر میرے بعد کوئی نی نی ہیں ۔ حدیث نمبر 11839 میں ابوسعید خدری والین روایت کرتے ہیں کہ پچھلوگوں نے نی منافی آئی کے سامنے حضرت علی علیاتیا کی شکایت کی تو نی منافی آئی نے سامنے حضرت علی علیاتیا کی شکایت کی تو نی منافی آئی نی منافی آئی نی منافی آئی کی شکایت کی تو میں بروا سخت آدمی ہے۔''

(بخارى كتاب الرقاق باب رفع الامانة)

حضرت على علياليا كراسة ميں ركا وليس كيول كورى مونين؟

حضرت ابو بكر والني سب مسلمانو لوبرابر وظيفه دية رب اور حضرت عمر والنيك ك بار باراصرار کے باوجود انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا۔حضرت عمر طاشؤ نے اینے دور میں مہاجروسابقون الولون وغیرہ صحابہ کو آئی خدمات اسلام کے پیش نظر کم وبیش وظائف دینا شروع کردیے، جس کی وجہ سے بعض لوگ بہت امیر ہو گئے ۔حضرت عثمان واللہ نے اپنے دور میں وظائف کے فرق کے ساتھ ساتھ جا گیریں دینا بھی شروع کردیں۔اس وجہ سے مسلمانوں میں جا گیرداراورسر مامیدار طبقے بہت پروان چڑھےاورغریبغریب تر ہوگئے۔ امیرلوگ عیش کے عادی ہو گئے اور طبقاتی تقسیم بڑھ گئے۔اس تفضیل کا متیجہ طبقاتی تفاوت کی شكل مين سامنے آيا۔

لوگوں کومعلوم تھا کی علی علیائل خلیفہ بے تو یہ میں واپس اسی راہ کی طرف لوٹا دیں گے جوابو بكر إللية والى تقى البذامشكل موكى اور مواجعي يمي!

حضرت علی علیاتی نے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد پہلی تقریر کرنے سے پہلے حضور سائق آف کی دستار مبارک سر پررکھی ،ان کی کمان پہنی اور فرمایا کہ اللہ نے ہم پرانعام كياء بم مين سےرسول بھيجاء اسلام جيسي دولت عطافر مائي ،اورايمان نصيب كيا، بيت المال اگرمیراذاتی مال بھی ہوتا توسب میں برابرتقسیم کرتا مگربیتو ہے ہی مسلمانوں کامشتر کد!

پھرخادم سے کہائم رقم گنو۔ پھر فر مایاطلحہ وزبیر پھٹھا اوراس غلام سب کوتین تین دینار دےدو طلحہ، زبیر رہ اللہ نے یہ لینے سے انکار کردیا اور بعد میں جنگ جمل کیلئے چل پڑے۔ وليد بن عقبه بن ابي معيط نے كہا على علياته تم نے جنگ بدر ميں ميرابا پ قل كيا - پھر میرے چیا حکم بن عاص کا نداق اڑایا تھاجب اسے جلاوطن کیا گیا اوراب غلاموں کے برابر 3دینار مجھے دے رہے ہو؟ حضرت علی علیائیں نے کہا جوطریقہ ابو بکر باتث کا تھاوہ برقر اررہے گا اورسب كوبرابر ملے كا۔

مقصرمسين (166)

کے بارے میں سب کومعلوم تھا کہ وہ اصولیے ادھرادھر نہیں ہوتے۔ جو پکھ قرآن و سنت میں علم ہیں، وہ ان پر کاربندرہ، چاہے حکومت رہے نہ رہے یا گورز بگڑ جائیں ۔ لوگوں کو دنیاوی زندگی پیاری ہو چکی تھی ۔حضور ماٹیلائیا کے بعد جلد ہی وہ وقت آ گياجس كاآپ ماليلهم كوخطره تقار

ايك گروه ان لوگول كا تها جونبين چاہتے تھے كەخلافت ونبوت بنو ہاشم ميں المثمى موجائے معجے بخارى ميں حفرت زبير بن عوام والي كے فضائل ميں ہے کہ ایک سال حضرت عثمان کی تکسیر پھوٹی اور لوگ ان کی زندگی سے مایوس ہوگئے۔اس وفت مروان اور بنوامیہ کے دیگر افراد نے حضرت عثان سے کہا ا پ بعد زبیر بالین بن عوام کوخلیفه نامزد کردین تاکه حضرت علی علیالیا کی خلافت كالمكان ندرب-

(ابن حجر السارى، ج:7، ص:79، حديث:3717-3718ور مسند احمد حدیث نمبر 456-456، بخاری کتاب المناقب باب مناقب بن زبیر الله

حضرت على عليائلا كى سخت اصول يرئ كى وجدسے لوگ ان كوزيادہ پسند نہیں کرتے تھے۔حضرت عمر والنو نے کہاتھا اگر علی علیائل کوخلیفہ بنایا تو لوگ اخلاف كري گے۔

(ابن تحر: فق الباري، ج: ٢، ص: 67)

لوگول كى حالت ميں تبديلي كا واضح ثبوت حضرت حذيف واثن كى حديث ب-وه حضرت عثمان والثيء كى شهادت كے 40دن بعد فوت ہوئے اور حضرت على عليائل كى بيعت خود بھی کی اور اپنے بیٹوں کو ان کا ساتھ دینے کی وصیت کی۔ (فتح الباری، ج:13 من: 40) سیح بخاری میں ایک اورروایت میں وہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ مجھ پر ایبا گذرچکا ہے جب میں کی بھی شخص ہے لین دین کامعاملہ کرلیا کرتا تھا۔اب آج کے دور میں (دورعثان داشنیا) توبیرحال ہے کہ میل کسی سے معاملہ ہی نہیں کرتا سوائے فلاس اور فلاس کے۔

روزاوّل مے فتنوں کا آغاز

حضرت علی علیائیل نے خلیفہ متنب ہوتے ہی متنازعہ گور نربدل دیئے کیکن ان لوگوں کار د عمل بہت سخت تھا۔ گور نرخراسان عبداللہ بن عام، جو حضرت عثان طائیہ کا بھانجا تھا۔ بیت المال لوٹ کر مکہ بھاگ گیا، وہاں جا کر حضرت عائشہ ڈھٹھا کو قائل کیا اور حضرت علی علیائیل کے خلاف قصاص عثان طائھ کے بہانے بغاوت کردی۔ اسی طرح بحن کے گورنر نے بھی سرکاری خزانہ لوٹا اور مکہ بہنچ گیا۔ اوھر مدینہ سے حضرت طلحہ وزبیر طائیہ فطیفہ کی مساوی رقوم سے ناراض ہوکر مکہ چلے گئے اور وہاں حضرت عائشہ فی بھیا سے مل کر قصاص عثان طائیہ کے نام پر بغاوت کردی۔ کوئی شام چلا گیا۔

یہاں پر ذرار کئے اور غور سیجے! جب امام حسین علیائیل پر تقید کرنامقصود ہوتو حدیث کا حوالہ دے دے کر کہتے ہیں کہ بر بد چا ہے زانی تھا، شرابی تھا مگر کلمہ گوتھا لہذااس کے خلاف بغاوت اور خروج ناجائز تھا اور بہ کہ مسلمان حاکم کے خلاف نہیں اٹھنا چا ہیں۔ ان لوگوں سے بوچھیں کیا علی علیائیل خلیفہ نہیں تھے؟ وہ تو زانی اور شرابی بھی نہیں تھے۔ پھرامیر معاویہ نے ان کے خلاف بغاوت کیوں کی؟ سید ناعلی علیائیل کے حق میں تو کسی کو حدیث یا دہیں آتی کہ کلمہ گو حاکم ظالم بھی ہوتو بغاوت نہیں کر سکتے۔

امام وجي ميلية لكصة بين:

" فليفه برحق سيرنا على عليائل كوايك دن بهى سكون سے حكومت كرنے كا موقع نهيں ديا گيا۔ " (سير اعلام النبلاء،ج: 4، ص: 71) امام ابن كثير روالة كلمت بيں:

" دعفرت علی علیائل کواتنا ہے بس کر دیا گیا کہ انہوں نے دعا کی 'یا اللہ! مجھے ان لوگوں کے درمیان سے اٹھا لے۔' (البداید والنہایہ، ج: 7، ص: 355)

بعض اکا برصحابہ مثلاً حضرت سعد بن ابی وقاص والنی اور ابن عمر والنی نے نیک نیتی سے غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ کیا لیکن جس فتنے سے وہ بچنا چا ہتے تھے اس سے بہت بڑے

مفصرميش (168

بیلوگ اسی وقت مبحد میں الگ ہو کر بیٹھ گئے۔کوئی شام چلا گیا اورکوئی عراق چلا گیا۔اس طرح حضرت علی علیائیم کی حکومت پہلے دن ہی سازشوں کا شکار ہوگئی اور انکے راستے میں رکاوٹیس ہی رکاوٹیس کھڑی ہوگئیں، اسی وجہ سے تین دن تک حضرت علی علیائیم فلیفہ بننے سے انکار کرتے رہے کہ لوگوں کو دولت کی عادت پڑ چکی ہے اور اسے ختم کرنا مشکل ہے۔ یا نچوں فوجی کمانڈر بھی عثمان ڈاٹیئ کو اسی لیے حضرت علی علیائیم کے مقابلہ میں بیند کرتے تھے۔انہی لوگوں نے بعد میں حضرت علی علیائیم کے خلاف جنگوں میں حصہ لیا۔

حضرت انس برائی ہے ابن ماجہ نے روایت کھی ہے کہ حضور مرائی الہ کے کفن دفن سے فارغ ہوتے ہی ہمیں پید چل گیا تھا کہ ہمارے دل دور نبوی والے نہیں رہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ سب سے بہتر دور میرا ہے چراس کے بعد والا اس کی تشریح عام طور پر علماء صدیوں کے لحاظ سے کرتے ہیں مگر شاہ ولی اللہ میراس کے بعد والا اس کی تشریح عام طور پر علماء صدیوں کے لحاظ سے کرتے ہیں مگر شاہ ولی اللہ میرانیوں پھر ابو بکر برائیوں کے لحاظ کی ہے اور وہ بات دل کو گئی بھی ہے کہ سب سے بہترین دور دور نبوی پھر ابو بکر برائیوں کا اور پھر عمر برائیو کا دور، پھر حدیث کے مطابق جموٹ پھیل گیا۔ امام ابن جمر میرائیو کسے ہیں کہ دور نبوی اور پہلے دوخلفاء کے بعد امانت کی جگہ خیانت آگئی۔ (فتح الباری جن 13 میں 13 میں متناز عہ گور نرول کی تنبد ملی

حضرت علی علیائی نے متنازعہ گورز پہلے دن بدل دیے، جب لوگوں نے کہا کہ ابھی ان لوگوں کو برقر ارر ہے دیں، جب حکومت مضبوط ہوجائے پھر بدل دیں تو حضرت علی علیائی نے کہا اگر یہ گورز ایک دن بھی برقر ارر ہے تو غلط ہے۔حضرت عثمان دائی پر بہی اعتراض تھا کہ بیلوگ گورز بننے کے لائی نہیں ۔ فر مایا میں گراہ کرنے والوں کو گورز نہیں رکھ سکتا ۔ ان کی جگہ انصار میں سے گورز بنائے جن کا حق بڑی مدت سے مارا جا رہا تھا،حضرت سہل بن حقیف بدری انصاری کوشام کا گورز بنا کر بھیجا، شام کی سرحد پر فوج نے روک لیا اورامیر معاور دائی نے چارج دینے سے انکار کر کے بعناوت کردی۔

"جب امير معاويه كوتسلط عاصل ہوگيا تو لوگوں نے سعد بن ابي وقاص والله است کے ہما نہ آپ صلح کرنے والوں ميں شامل ہوئے نہ باغيوں سے لڑے تو حضرت سعد والله نے کہا ميں باغيوں سے نہ لڑنے اور على علياته كا ساتھ نہ دين پر شرمندہ ہوں۔ بعد ميں عبدالله بن عمر والله نے کہا ميں قرآن كى اس آت سے بہت شرمندہ ہوں ، باغيوں سے لڑنا چاہيے تھا، غير جانبدارى قلطى تھى۔ " (فح البارى، ح: 13، من : 13)

مشہور اہل حدیث عالم مولا نا عبد الرحمٰن مبارک پوری تر فدی کی شرح تحفة الاحوذی میں لکھتے ہیں کہ سیچ فرایق کی مدد کرنا اور جھوٹے سے لڑنا ہی سیج فرایق کی مدد کرنا اور جھوٹے سے لڑنا ہی سیج فرایق کی مدد کرنا اور جھوٹے سے لڑنا ہی سیج فرایق کی مدد کرنا ورجھوٹے سے لڑنا ہی سیج فرایق کی مدد کرنا ورجھوٹے سے لڑنا ہی سیج فرایق کی مدد کرنا ورجھوٹے سے لڑنا ہی سیج فرایق کی مدد کرنا ورجھوٹے سے لڑنا ہی سیج فرایق کی مدد کرنا ورجھوٹے سے لڑنا ہی سیج فرایق کی مدد کرنا ورجھوٹے سے لڑنا ہی سیج فرایق کی مدد کرنا ورجھوٹے سے لڑنا ہی سیج فرایق کی مدد کرنا ورجھوٹے سے لڑنا ہی سیج فرایق کی مدد کرنا ورجھوٹے سے لڑنا ہی سیج فرایق کی مدد کرنا ورجھوٹے سے لڑنا ہی سیج فرایق کی مدد کرنا ورجھوٹے سے لڑنا ہی سیج فرایق کی مدد کرنا ورجھوٹے سے لڑنا ہی سیج فرایق کی مدد کرنا ورجھوٹے سے لڑنا ہی سیج فرایق کی مدد کرنا ورجھوٹے سیج فرایق کی کرنا ہو کرنا ہی کرنا ہو ک

یہ جواحادیث میں آیا ہے کہ میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے سے جنگ لڑنے لگو، اور یہ کہ قاتل و مقتول دونوں دوزخی ہیں اور یہ کہ فتنہ کے زمانہ میں کھڑے سے بیٹھا اور بیٹھے سے لیٹا بہتر ہے، تو اس بارے میں بیر جان لینا چاہیے کہ بیسب احکام دنیا کی خاطر لڑنے والوں کے بارے میں ہیں، خاص طور پران جنگوں کے بارے میں ہیں جو قرب قیامت میں ہوں گی۔

حضرت عبدالله بن عمر والفؤاف البيئة خرى زمانه ميس كها:

" مجھے کسی بات پراتنا افسوس نہیں ہے جتنا اس پر ہے کہ میں نے علی علیاتیا کا ساتھ کیوں نددیا۔" ساتھ کیوں نددیا۔"

(ابن معد: طبقات، ج: 4، ص: 187، ابن عبد البر: الاستيعاب ج: 1 ص: 30-30)

ابراہیم انتخی میں کہتے ہیں:

" مروق بن اجدع حضرت على عَايِلاً الله كاساته نه دين پرتو به استغفار كيا كرتے تھے" (ابن عبدالبر:الاستعاب، ج: ١٩٠٥) " حضرت عبدالله بن عمر و بن عاص كوعمر بحراس بات پرسخت ندامت رہى كه فتنے میں وہ بالواسطہ مددگار بن گئے۔انہوں نے سیدناعلی علیائیں کی بیعت نہ کی اور ان کی علیحدگی نے عوام کے دلوں میں شک ڈالی۔خلاف راشدہ کے نظام کواز سرنو بحال کرنے کے لیے جس دل جمعی کے ساتھ امت کو حضرت علی علیائیں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تھاوہ نہ حاصل نہ ہو سکا جبکہ اس تعاون کے بغیر آپ اس کام کوانجام نہ سکتے تھے۔

یدالگ بات کدوہ بزرگ بعد میں بہت پچھتائے ، جیسا کہ آ گے آ رہا ہے، مگراس وقت تک بہت در ہو چکی تھی۔

ان بزرگوں نے خودسید ناعلی علیائل کا طرز عمل بھی سامنے نہ رکھا جوانہوں نے مشورہ و استخاب خلیفہ میں ان کی شرکت نہ ہونے کا گلہ ہونے کے باوجود، حضرت ابو بکر ڈاٹٹؤ کی خلافت میں اختیار کیا۔

مشهورشيعه عالم علامه باقرمجلسي ميند في بهي كهاب:

" حضرت علی علیائلہ نے حضرت ابو بکر ڈاٹٹؤ کی بیعت کر لی تھی۔ اور اپنے ساتھیوں ہے بھی ان کی بیعت کرنے کو کہا تھا۔

(مراة العقول ج:26، ص:188-191-213-131)

الکافی کی کتاب''السروصده''کآخری حصه علامطبری بیشه کی کتاب ''الاحت جاج''اور'نج البلاغ'' کے مولف سیدرضی کے بھائی سیدمرتضٰی کی کتاب ''الشافی'' سے بھی بہی معلوم ہوتا ہے۔

غیر جانبدارر ہنے والے اکا بر دالتہ کا اظہار ندامت سورہ جرات کی آیت نمبر 49 کے تحت ابن العربی اپنی تفسیرا حکام القرآن میں لکھتے ہیں: '' حضرت علی علیاتی اوران کے خالفین کی جنگوں میں غیر جانبدار رہنے والے اکا برمثلاً حضرت سعد بن ابی وقاص دائی بہت بچھتائے اور دوئے۔'' (خ: 1،من 1707)

وه لكصة بين:

بنوأميه كى حضرت على علياليًا إسے نفرت الى رافع كمت بن:

"مروان نے ابو ہر میرہ والنی کومدینه میں اپنا قائم مقام گور زمقرر کیا اورخود مکہ کوگیا۔ ابو ہریرہ والنو نے جعدی نماز پڑھائی جس میں پہلی رکعت میں سورہ جعداور دوسری میں سورہ منافقون براھی۔ نماز کے بعد میں نے ان سے کہا آپ نے وہ سورتیں پرھیں جوعلی علائل کوف میں پڑھتے تھے۔ ابو ہریرہ والنظ نے کہا میں نے رسول کر یم سائٹی آؤن کوسنا کہ وہ جعد کی نماز میں یہی سورتیں يرفت تق" (مسلم كتاب الجمعه)

و مکھنے حضرت علی عدائل کی مشمنی میں لوگ سنت بھی چھوڑ گئے تھے اور جب سنت کے مطابق جعه کی نماز بردهائی گئ تو راوی کوکتنا عجیب نگا۔اگریمی سورتیں مروان نے بھی جھی يرهى موتين تويه معمول كى بات تقى اور يو چينے كى نوبت نه آتى -

تهذيب العبديب مين امام ابن جريد في العاب:

"بنواميه نے حكم ديا تھاكه پورے ملك ميں جس بيح كانام على مواس كوثل كردو\_بينام ركف يريابندى لكادى كى (تهذيب البنديب،ج:٢،٩١٥) ابن جريطري بيد لكه بن:

"بنوامير ك در سے عديث مرابله ساتے ہوئے عام شعى نے حضرت على علياتي كانام تك ندليا-" (ح:33، عدیث: 7177)

ست على عليالِتلام

شان على عليائل كے تحت جوا حاديث ذكر موكي ان ميں كى ايك ميس فر مايا كيا كما ي على عَدِينًا تجھ محبت كرے كاصرف مومن اور بغض ركھ كاصرف منافق! اب ارشاد نبوى كى صداقت ملاحظه فرمائيس اور فيصله كريس كه حضرت على عليائل كو كاليال دين والے اور

مفصر مين (172)

وہ حضرت علی علیائل کے خلاف جنگ میں امیر معاویہ کے ساتھ کیوں شریک (الاستيعاب، ج: اص: 371)

حضرت على عَلَيْالِيا كَي اتنى مخالفت كيول تقى؟

حضرت على مَلِياتِيا سے الرنے والوں اور امام حسين مَلِياتِيا كوشهيد كرنے والوں كے شجرے دیکھوکہ وہ کن کی اولا دہیں،ان کے بڑے کس کس جنگ میں قبل ہوئے اور کس نے قل کیے؟ توبیہ بالکل واضح ہوجائے گا کہ یہ بعد کی پیدوار نہیں بلکہ دریہ ید دشنی ہے۔اس کے ساتھ ساتھ انصار ذی این کا واقعہ ہ میں برباد ہونا بھی سامنے رکھیں تو معلوم ہوجائے گا کہ يرانيد لے ليے جارے ہيں۔

یزید یا گل نہیں تھا بلکہ اس نے بدر میں قتل ہونے والے اپنے بروں کا بدلہ امام حسين عليائل سے ليا۔ انصار اور على عليائل كوت ميں اتن تاكيد اور انصار كوبار بار فرماناكة تمہاري حِنْ تَلْقى بوكى تفصيل ابھى آ كے آئى ہے، يرسب اس ليے تھا كر حضور ماليد الله كومعلوم تھا كفار کی اولا دکلمہ پڑھ چکی ہے مگر انہوں نے مثمنی نہیں بھلائی ہے۔ان کے بڑے انصار وعلی علیاتیں کی تکوار سے قتل ہوئے، وہ یہ کیسے بھول سکتے ؟ جنگ بدر کے مقتولین دیکھے لیں، ستر (70) میں سے چوبیں (24) حضرت علی کی تلوار سے قتل ہوئے علی علائل کی تلواران لوگوں کے لئے مصیبت بن گئی۔جن کے نانے دادے باپ اور بھائی علی علیاللہ نقل کئے تھے، انہوں نے بدلہ تولینا ہی تھا۔

امير معاويد والني كا بها كى خطله اورنانا عتبه جنگ بدر مين على علياتيا في كا بعقل كئ ،عقبه بن ابی معیط جس نے حضور ماٹیراؤلم پر اوجھڑی ڈالی تھی وہ جنگ بدر میں حضرت علی علیائلا کے ہاتھوں قتل ہوا۔حضرت عثان واللہ کے دور میں اس کانفس قرآن سے فاسق بیٹاولید بن عقبہ گورنربن گیا۔ابعلی علیالی کی شامت تو آنی تھی اور علی علیالیا کے ہم نام بچوں کے قل کا تھم دینا تھا اور جمعہ وعیدین کے خطبہ میں علی ملیائیل پرلعنت تو کرناتھی ،مقتول بھائی اور نا ناکس کو بعولة بن؟

مقصرمين (174

لعنت كرنے والے كس صف ميں كھڑے ہيں ۔سيدناعلى عليائل كى غير موجود كى ميں ان كو كالى وينانہ صرف كالى بلكه غيبت كوبھى شامل ہے۔

سیدناعلی علیاتیا کانام لے کرحضور مالیتی آلام کوگالی دینے کاخیال ہماراتر اشاہوا نہیں بلکہ ام المونین ام سلمہ والین کا فیصلہ ہے۔ ابوعبداللہ الحجہ لی میشید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بیس ام سلمہ والین کی خدمت بیس حاضر ہوا تو انہوں نے مجھ سے کہا کیا تمہاری موجودگی میں رسول اللہ مالیتی آلام کوگالیاں دی جارہی ہیں؟ میں نے کہا معاذ اللہ یا سجان اللہ یا اس طرح کے الفاظ کیے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ مالیتی آلام کوفر ماتے سناکہ دیوعلی کوگالی دیتا ہے وہ مجھے گالی دیتا ہے۔ "

(منداحه حديث: 27284 مندالنساء مرويات ام سكة ، ج: 12 بص: 112)

حضرت ام سلمہ واللہ نے کہا تمہارے منبروں پررسول الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله میں جب بدکہا جاتا ہے کہ علی علیاتی اور ان سے محبت کرنے والوں پر لعنت ۔ کیونکہ میں جانتی ہوں کہ حضور علیاتی سب سے زیادہ محبت علی علیاتی سے کرتے تھے۔

(البانى سلسلة الاحاديث الصحيحه، ج:7، صجز 2 حديث 3332، مسند الويعلى ج:12، ص:444، 444، طبرانى فى المعجم الاوسط ج:6، ص:339، حديث :5828، المعجم الصغير، ج:2، ص:21، المعجم الكبير، ج:23، ص:23، حديث :738، حديث :738،

امام ابن كثير مند لكصة بين:

" مروان گورز مدینه ہوتے ہوئے برسر منبر حضرت علی علیائیل پرلعت کرتا تھا۔" (البدایدوالنہاید،ج،ج،ص 91)

ایک مرتبہ مغیرہ بن شعبہ کوفہ کی جامع مجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ان کے دائیں بائیں اہل کوفہ بیٹھے ہوئے تھے۔اتنے میں حضرت سعید بن زید دائین

(حضرت عمرظافی کے بہنوئی اورعشرہ میش شامل )آ گے۔مغیرہ نے انہیں خوش آ مدید کہا اور جاریائی کی پائٹی کے پاس بھالیا۔ کھودر کے بعد ایک کوفی مغیرہ کے سامنے کھڑا ہوا اور کسی کو گالیاں دینے لگا۔حضرت سعید نے یو چھا یکس کو گالیاں دے رہا ہے۔مغیرہ نے کہا حضرت علی علیاتلا کو، سعید بن زیدنے تین مرتبہ مغیرہ کا نام لے کر پکارااور کہا تیری موجودگی میں حضور ما المراج كصحاب كوگاليان دى جاربى بين اورتو ان كومنع نبين كرر با-میں گواہی ویتا ہوں اور میرے کا نوں نے رسول الله ما الله ما الله عنا اور دل فِي محفوظ ركها اوركوئي جهوثي بات ان عدروايت نبيس كرتاكه نبي ما يُقِرَادُمُ في فرمایا ابو بکر واللی جنت میں ہوں گے، عمر علی ،عثان، طلحہ ، زبیر، عبدالرحمٰن بن عوف وفي المن جرح الله جنت ميل مول گے اور ایک دسوال مومن بھی جنت میں ہوگا جس کا نام میں جا ہوں تو بتاسکتا مول \_ الل معجد في واز بلندانبيل فتم دے كر يو چما كدا ي صحابي رسول ! وہ دسوال آ دمی کون ہے؟ فرمایاتم مجھے اللہ کی شم دےرہو، اللہ کا نام بہت برا ہے، وہ دسوال آ دی میں خود ہول ۔اس کے بعدسعید بن زید وائل وائیں طرف علے گے اور فرمایا خدا کی شم اور ایک جنگ جس میں کوئی نبی مؤاثی اور کے ساتھ شریک ہوااوراس میں اس کا چبرہ غبار آلود ہوا، وہ تمہارے ہر عمل سے افضل ہار چہبیں عرنوح قلیاتی ہی ال جائے۔

ر المند احمد، المختارة ضياء المقدسى، صحيح الجامع الصغير، صن 17، ج:1)

اس مضمون کی روایت منداحمہ میں نمبر: 1631-1634-1644-1638-1644-1638 پر موجود ہیں۔ ابن خلدون اپنی تاریخ ج: 3،9 سائل پر لکھتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ کو فہ کی گورزی کے دور میں اکثر اپنی مجالس اورخطبوں میں علی عَلیائلِم پرطعن وتعریض کیا کرتے تھے۔

بنوامیہ نے حضرت علی علیاتیں کو بدنام کرنے کے لئے بیشگوفہ بھی چھوڑا کہ حضرت عائشہ ڈی پی برتہت حضرت علی علیاتیں نے لگائی۔ بخاری میں ہے کہ ولید بن عبدالملک بن مروان نے امام ابن شہاب زہری سیائی سے پوچھا کہ کچھے یہ خبر ملی کہ حضرت عائشہ ڈی پی پرتہت حضرت علی علیاتیں نے لگائی ؟ زہری نے کہا نہیں! بلکہ حضرت عائشہ ڈی پی کہتی تھیں کہ علی علیاتیں ان کے بارے نے کہا نہیں! بلکہ حضرت عائشہ ڈی پی کہتی تھیں کہ علی علیاتیں ان کے بارے میں خاموش تھے۔ (بخاری کتاب المغازی باب حدیث الافك) حضرت عائشہ ڈی پی سے روایت ہے: ''مردول کو برانہ کہوانہوں نے اپنے کئے کا بدلہ پالیا۔''

حضرت علی علیاتیں کو گالی نہ دینے والے سے امیر معاویہ جواب طلبی کرتے تھے۔

حضرت سعد بن الى وقاص دالين روايت كرتے بين:

''معاویہ نے بھے کہا کہ تم ابوتر اب علیاتی کو گالیاں کیوں نہیں دیے؟
سعد طابع نے کہا تین باتوں کی وجہ سے جورسول اللہ طابع آئی نے فرما کیں میں
علی علیاتی کو گائی نہیں دوں گا۔ اگر ان میں سے جھے ایک بھی حاصل ہوتی تو
جھے سرخ اونٹوں سے زیادہ پند ہے۔ میں نے سارسول کریم طابع آئی نہ سے
اور آپ علیاتی نے کی لڑائی پر جاتے وقت ان کو مدینہ میں بطور نائب
چھوڑا۔ انہوں نے (علی علیاتی نے) کہا یا رسول اللہ طابع آئی آئی ! آپ جھے
عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑے جاتے ہیں، فرمایا کیاتم اس بات سے
عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑے جاتے ہیں، فرمایا کیاتم اس بات سے
بارون علیاتی کا تھا مگر میرے بعد کوئی نی نہیں۔ میں نے سنا رسول سائی آئی آئی
جنگ خیبر کے دن فرماتے تھے کہ کل میں جھنڈ اا یے شخص کودوں گا جو اللہ و

مفصر مين (176

مغیرہ بن شعبہ نے حضرت علی علیائی پرلعنت کی تو زید بن ارقم طافیا نے کھڑے ہوکر کہا تو علی علیائی پرلعنت کرر ہاہے حالا نکہ نبی ملاقی آؤنر نے مردوں کو برا کہنے سے منع کیا ہے؟

(الباني سلسلة الاحاديث الصحيحه ج:5، ص:520 حديث نمبر 2397) ابن كثير لكه بين:

''مغیرہ بن شعبہ کوفہ کے گورز تھے تو وہ خطبہ جمعہ میں عثان را اللہ اور ان کے ساتھیوں کی تعریف کرتے تو تنقیص ساتھیوں کی تعریف کرتے تو تنقیص کرتے۔'' کرتے۔''

(البدايدوالنهاية، ج: 5،ص: 50)

امام حزم میلیا وجوداموی ہونے کے لکھتے ہیں:

"على عَلَيْلِنَا إوا بن زبير طائعة برلعنت كرنے والوں پر الله لعنت كرے."

(المحلي ، ج: 5، ص 6)

بنوامیہ کے دور کا گورنر مکہ خالد بن عبداللہ القسر کی مکہ کے منبر سے خطبہ جمعہ میں علی علیائل کوگالیاں دیتا تھا۔ (ابن جر: تہذیب المبدیب، ن: 13، ص: 102) امام ذہبی میں کے بیں:

"وه ظالم اورناصبي (رهمن ابل بيت) تفا-"

(ميزان الاعتدال، ج: 1، ص: 633، نمبر: 2436)

حضرت علی علیاتی کو گھر میں نہ پایا ہے پہ متالی کو آخر نے پوچھا تیرے پچپا کا بیٹا کہاں ہے۔ انہوں نے عرض کی مجھ میں علی علیاتی میں پچھ با تیں ہو کیں اور وہ مجھ سے ناراض ہو کر چلے گئے اور ہمارے پاس نہیں سوئے۔ رسول اللہ متالی کہاں ہے۔ وہ آیا اور عرض کی یا رسول اللہ! وہ مسجد میں ہیں۔ پھر رسول اللہ متالی کہان کے پاس تشریف لے گئے ۔وہ لیٹے ہوئے تنے اور ان کی چپاوسے الگ تشریف لے گئے ۔وہ لیٹے ہوئے تنے اور ان کی چپاوسے الگ ہوئے تھے اور ان کی چپاوسے الگ شروع کی اور ان کے بدن پرمٹی لگ گئی تھی۔ رسول اللہ نے وہ مٹی جھاڑ نا شروع کی اور فر مایا اٹھ اے ابوتر اب! اٹھ اے ابوتر اب!'

(صحيح مسلم كتاب الفضائل باب مناقب على ابن ابي طالب)

امام ابن جر مين لكه بين:

رجنتی حدیثیں حضرت علی علیاتی کی شان میں بیان ہوئی ہیں اتنی کسی اور کی شان میں بیان ہوئی ہیں اتنی کسی اور کی شان میں بیان نہیں ہوئیں کیونکہ بنوامیہ نے جب برسرِ منبر حضرت علی علیاتی شان میان کرنا شروع کردی۔'' پرلجنت کرنا شروع کردی۔'' (فتح البادی ، ج: ۲، ص: 71)

امیر معاویہ کے حکم سے ان کے تمام گورز، خطبول میں برسر منبر حضرت علی علیائیں کو گالیاں دیتے تھے حتی کہ مجد نبوی میں منبر رسول پرعین روضہ نبوی کے سامنے حضور منافیلی کی کہ کی محبوب ترین عزیز علی علیائیں کو گالیاں دی جاتی تھیں اور حضرت علی علیائیں کی اولا داوران کے قریب ترین رشتہ دارا پنے کا نوں سے یہ گالیاں سنتے تھے۔

(امام ابن جرير طبرى ركيلة تاريخ، ج:4، ص:188، امام ابن اثير اسد الغابه، ع:3 من 234، امام ابن اثير اسد الغابه، ج: ص:234، ج: 4، ص:80) ج: 8، ص:84، ج: 9، ص:80)

حضرت سعد بن ابی وقاص کے بیالفاظ مندابویعلیٰ کے حوالہ سے امام ابن حجر عظاملہ

مفصر مين

رسول ما شیرا تا سے محبت رکھتا ہوا وروہ دونوں اس سے محبت رکھتے ہیں۔ بیان کرہم انظار کرتے رہے۔ آپ ما شیرا تا نے فرمایا علی علیاتی کو بلاؤ، وہ آ کے تو ان کی آئیکھوں پر تھوک لگایا تو ان کی آئیکھوں پر تھوک لگایا اور جبنڈ اان کو دیا، پھر اللہ تعالی نے فتح دی ان کے ہاتھ پر اور جب بیر آیت اور جبنڈ اان کو دیا، پھر اللہ تعالی نے فتح دی ان کے ہاتھ پر اور جب بیر آیت (مباہلہ) امری کہ بلاؤ اپنے بیروں اور بیٹیوں کو تو آپ علیاتی نے بلایا حضرت علی علیاتی و کا طمہ میر اللہ بیر وسن علیاتی و کھر فرمایا اے اللہ بیر میرے اہل بیت ہیں۔

(مسلم کتاب الفضائل باب من فضائل على ابن ابى طالب ، ترمذى ابواب المناقب باب مناقب على عَيْرُكِم ابن ابى طالب)

امام ابن كثير البدايه والنهايه، ج: 7،ص: 341، يركك من ين

''ان باتوں کے بعد سعد بن ابی وقاص ڈاٹٹؤ نے کہا آج کے بعد اے معاویہ میں تیرے گھر نہیں آوں گااور جیا در جھٹک کر باہرنکل گئے۔

بنواميه مين حضرت على عليائيل كوگالى ديناشايد ثواب كاكام سمجها جاتا تها يهل ابن سعد روايت كرتے بين:

''مدینہ میں ایک شخص مروان کی اولا دمیں سے حاکم ہوا۔ اس نے بہل بن سعد کو بلایا اور حکم دیا حضرت علی علیائیں کوگالی دینے کا بہل نے انکار کیا۔ وہ مروانی کہنے لگا اگر علی علیائیں کا نام لے کرگالی دینے سے انکار کرتا ہے تو تو کہداللہ کی لعنت ہوابوتر اب پر (اللہ ابوتر اب پر رحت کرے اور ان پر لعنت کرنے والوں پر بے شار لعنت کرے) سہل نے کہا حضرت علی علیائیں کو کوئی نام ابوتر اب سے زیادہ پسندنہ تھا اور وہ خوش ہوتے تھاس نام سے مروانی کہنے لگا ابوتر اب نام کا قصہ بیان کروکہ ان کا نام ابوتر اب کیوں ہوا۔ مسلل نے کہا رسول اللہ مائی قاتم حضرت فاطمہ علیائیں کے گھر تشریف لائے تو سہل نے کہا رسول اللہ مائی قاتم حضرت فاطمہ علیائیں کے گھر تشریف لائے تو

'' پیکام بعد میں حضرت حس علیاتیا کے سامنے بھی ہوتا رہا جبکہ شرط بیٹھی کہ ان کے سامنے الیانہیں ہوگا۔'' (ج:4،م: 122)

امام ذہبی میشید نے العمر (ج:1،ص:48) پر ابن کیٹر میشید نے البرایہ والنہایہ، ج:8،ص:14 پریمی کھا ہے۔ ابن اثیر نے الکامل میں کھا ہے کہ امیر معاویہ نے صلح میں بیٹر طمان تولی مگر پوری نہ کی۔ (ج:203:00) امیر معاویہ نے صلح میں بیٹر طمان تولی مگر پوری نہ کی۔ (ج:20) امام ابن حجر میسید فتح الباری کتاب المناقب، باب مناقب علی ابن ابی طالب میں کھتے ہیں کہ حضرت علی علیاتی سے جنگ لڑنے والوں (بنوامیہ) نے منبروں پر حضرت علی علیاتی سے جنگ لڑنے والوں (بنوامیہ) نے منبروں پر حضرت علی علیاتی سے علی علیاتی پر لعنت کرنے اور عیب جوئی کو اپنا طریقہ بنالیا جبکہ خوارج نے حضرت علی علیاتی سے بغض کی وجہ سے ان کی جمنوائی کی۔

مولا نااشرف على تفانوى ميد في الكما:

"شاہ اساعیل شہید نے لکھنو میں شیعہ سجان خال سے پوچھا کیا حضرت علی علیائیں کے دربار میں امیر معاویہ پرتم اہوتا تھا؟ اس نے کہانہیں، حضرت علی علیائیں کا دربار بچوگوئی سے پاک تھا۔ پھر پوچھا کیا امیر معاویہ کے یہاں حضرت علی علیائیں پرتم اہوتا تھا؟ کہا بےشک ہوتا تھا۔ اس پرمولا ناشہید نے فرمایا اہل سنت المحمد للد حضرت علی علیائیں کے مقلد ہیں اور روافض حضرت معاویہ کے۔ " (حکایات اولیاء میں اور کا اولیاء میں معاویہ کے۔ "

مولا ناشاه عين الدين ندوى مُناهد كلصة بين:

"امیر معاوید داشت نے اپنے زمانہ میں برسر منبر حضرت علی علیاتی پرسّب وشتم کی ذرموم رسم جاری کی تھی اوران کے تمام عمّال اس رسم کوادا کرتے تھے۔" (تاریخ اسلام ہے: اطبع پنجم میں: 11)

مشہور مصری عالم اور جامعہ الازھر کے استاد محمد ابوز ہرہ اپنی کتاب "تاریخ المذاہب اسلامیہ" ج: اص: 38، پر لکھتے ہیں: نے فتح الباری میں نقل کئے ہیں:

"ا گرمیرے سر پرآ ری رکھ کر مجھے علی علیاتیں کوگالی دینے کا کہا جائے تب بھی میں ان کوگالی نہیں دوں گا۔"

احادیث میں اس سلسلہ میں لفظ سب آتا ہے۔اس لفظ کے متعلق حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کیسی سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں وہ لکھتے ہیں" بہتر یمی ہے کہ اس لفظ سے اس کا ظاہری معنی (گالی) سمجما جائے - غايدة الامراس كاير بوگا كدار تكاب اس فعل فتيج كاليعنى سَبّ يا تكم سَبّ حضرت معاویہ سے صادر ہونا لازم آئے گا تو یہ کوئی اول امرفتیے نہیں ہے جواسلام میں ہوا ہے۔اس واسطے کہ درجہ سُب کاقتل وقال سے بہت کم ہے۔ چنانچ حدیث سے میں وارد ہے کہ سباب المومن فسوق وقالہ کفر لعنی برا كہناموس كوفس إوراس كے ساتھ قال كرنا كفر ہاور جب قال اور حكم قال کا صادر ہونا بقینی ہے، اس سے جارہ نہیں، تو بہتریبی ہے کہ ان کو مرتکب كبيره كاجاننا چا جيكيكن زبان طعن ولعن بندر كهنا جا ہے۔اسى طور سے کہنا چاہیے جیسا صحابہ سے ان کی شان میں کہا جاتا ہے جس سے زنا اور شرب خرسرز دموارضى الله عنهم اجمعين اور برجكه خطاءاجتبادىكو وخل دیتا ہے باکی سے خالی نہیں۔" (قاوی عزیزی مترجم بص: 413) بسربن ابی ارطاط نے بھرے کے منبر پر خطبے کے دوران حضرت علی علیائل پر سُبّ وشتم كيا- (طرى ج: 4، ص: 128 ، اين اثير: الكامل ، ج: 3، ص: 307) حضرت على علياتيا كوگالى دين اوران پرلعنت كرنے كاسلسلى آپ عليائيا كى شہادت کے بعد بھی امیر معاویہ اور ان کے بعد تک جاری رہا صلح حسن میں ایک شرط پر بھی تھی کہ حضرت على عَلِياتِهِ يرلعنت اور كالى دين كاسلسله بندكر ديا جائے گا مگرايسانهيں موا۔ امام ابن جريطري عيد لكصة بين: فرماتے ہیں:

"بنوعباس نے صحابہ میں سے کسی پرعلانیہ سب وشتم نہیں کیا۔اس کے برعکس بنوامیہ نے ایسے گورزم تقرر کئے جوعلی علیاتی ابن افی طالب اور آپ کی پاک اولا د (اولا د فاطمۃ الز ہراعلیاتی) پرلعت کرتے (اللہ ان لعنت کرنے والوں پرلعنت کرے اور فاطمہ میں علیاتی پر رحمت کرے )ان سب کا یہی حال تھا۔ سوائے عمر بن عبدالعزیز پر پینیاتی اوریزید بن ولید کے ،ان دونوں نے اس لعن طعن کی اجازت نہیں دی۔"

(جوامع السيوة - ابن تزم بينة محقق ومراجعت احد محمد شاكرس: 366)
مشهور مصرى عالم ڈاكٹر عمر فرۇخ اپنى كتاب سيرت حضرت عمر بن عبدالعزيز بنام
الخليفه الزامد ميں ايک مستقل باب بدعت معاويه كے زيرعنوان لکھتے ہيں:
"مهد بنى اميه ميں ايک بدعت ديار و امصار ميں رائح ہوئی - يه ايک
شده مناك ساعة بي جس فرير الله اياه و جارسو پھل گئی حتی كه اس نے ہرمنبر

مہر ہی اسیدیں ایک برط دیاروہ سیاریں را اسیدیں اسیدیں میں اسیدیں اسیدیں اسیدیں اسیدیں اسیدی مرمبر شرمناک بدعت تھی جس نے سراٹھایا ور چارسوں گئی حتی کہ اس کیا اور ہر مخص کی سمع خراشی کی ۔ یہ بدعت مسجد نبوی منبررسول پر بھی اہل بیت میں اسیدیں اسیدیں میں میں اسیدیں کیا تھا اور اپنے گورنروں کے نام تھم جاری کیا تھا کہ وہ اسے جمعہ کے خطبوں میں مستقل طور پراختیار کریں۔''

مصنف نے تین صفول میں اس بدعت کا بیان کیا اور لکھا کہ معاویہ کا گمان یہ تھا کہ اس طرح ان کی سلطنت مضبوط ہوگی اور اہل بیت بیٹیل کی عظمت وعقیدت ختم ہوگی مگر امیر معاویہ کا یہ خیال غلط ثابت ہوا اور انہوں نے اس برد باری سے تجاوز کیا جس کی وہ شہرت رکھتے تھے۔اس بدعت کا نتیجہ ان کے گمان اور رائے کے خلاف نکلا۔
شیخ محمد بن احمد سفارینی الحنبلی کھتے ہیں:

"جب بنواميه في منبرول پر حضرت على عَليائل كو كاليال وين اوران كى

مقصر مین (182

''بنوامیہ کا عہد حضرت علی علیائیں کی قدرومنزلت اور تعظیم و تکریم میں مزید اضافہ کاباعث ہوا کیونکہ امیر معاویہ نے اپنے زمانہ میں ایک بری سنت قائم کی جوان کے بعدان کے جانثینوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز ظائیہ کے عہدتک جاری رکھی۔ وہ سنت یہ تھی کہ امام ہدی علی علیائیں ابن ابی طالب پر خطبہ جعہ کے آخر میں لعنت کی جاتی تھی۔ باقی صحابہ نے اس پر تکیر کی (برا مطبہ جعہ کے آخر میں لعنت کی جاتی تھی۔ باقی صحابہ نے اس پر تکیر کی (برا مان) اور امیر معاویہ اور ان کے گورزوں کو اس سے منع کیا جی کہ ام سلمہ ڈائٹی نے امیر معاویہ کی طرف خط کھا جس میں اس فعل سے بازر ہنے کو کہا اور اس میں لکھا کہتم لوگ اللہ اور اس کے دسول پر بر سرمنبر طعن کرتے ہواور یہ اس طرح کہ علی علیائیں ابن ابی طالب پر اور ان سے محبت کرنے والوں پر لعنت کرتے ہواور یہ اس بات کی گواہی دیتی ہو کہ رسول اللہ مائی ای ہوگئی کو حضرت کرتے ہواور میں اس بات کی گواہی دیتی ہو کہ رسول اللہ مائی ای کو حضرت کرتے ہواور میں اس بات کی گواہی دیتی ہو کہ رسول اللہ مائی ای کو حضرت کرتے ہواور میں اس بات کی گواہی دیتی ہو کہ رسول اللہ مائی گوائی کو حضرت کرتے ہواور میں اس بات کی گواہی دیتی ہو کہ رسول اللہ مائی گوائی کی علیائیں محبوب تھے۔''

مشہور مؤرخ ابوالفد اء کما دالدین اساعیل شافعی میشید (م 732) جو جماۃ (شام) کے گورز تھے اور الملک المقید کے لقب سے معروف تھے، وہ اپنی تاریخ المختصر فی اخبار البشر میں امیر معاویہ کے حالات میں لکھتے ہیں: "معاویہ اور ان کے گورز جمعہ کے خطبہ میں حضرت علی علیائیں کے حق میں بدعا کرتے تھے اور حضرت علی علیائیں کو گالیاں دیتے اور ان کی بدگوئی کرتے تھے۔"

(خ: 2ص 99-98)

وه صفحہ 120 پر لکھتے ہیں کہ بنوامیہ نے 41ھ سے حضرت علی علیائیم کوگالی دینے کا آغاز کیا اور یہ وہ سال ہے جب حضرت حسن علیائیم خلافت سے دستبردار ہوئے یہ سلسلہ 99ھ کے شروع تک جاری رہا جب حضرت عمر رہائی اور یہ میں عبدالعزیز خلیفہ ہوئے تو انہوں نے اس کا خاتمہ کیا۔

امام این جزم میں بنوعیاس کاذکر کرتے ہوئے پہلے ان کی فدمت کرتے ہیں، پھر المحلف او الدولاق میں بنوعیاس کاذکر کرتے ہوئے پہلے ان کی فدمت کرتے ہیں، پھر

تو گالیان نہیں دیتا تھا۔ پھر مروان کو دوبارہ گورنر بنایا گیا تو اس نے پھروہی لعن كماناشروع كردى \_ پهرقاصد بينج كرحفزت حسن عليائل كوعلاوه دوسرى گالیوں کے مندرجہ بالا بات کہلوائی تو حضرت حسن نے جواب دیا تو اس کے پاس جااور کہدو سے خدا کی تئم میں تھے گالی دے کر تیرا گناہ ہلکانہیں کرنا جا ہتا۔میری اور تیری ملاقات اللہ کے ہاں ہوگی۔اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ سزا دیے میں بہت سخت ہے اللہ نے میرے نانام اللہ اللہ کو جوشرف بخشاہے وہ اس سے بلندو برتر ہے کہ میری مثال فچر کی سی ہو۔قاصد باہر لکا تواس کی ملاقات حضرت امام حسين عليائل سے ہوگئ قاصد نے ان کو بھی گاليوں كے متعلق بتايا \_سيدنا حسين عليائلان اس كوسخت الفاظ ميس يابند كيا كدوه ان كا جواب ضرورم وان كوجاكرد عاور پر فرمايا اعمروان توذراايخ باپ اور اس کی قوم کی حیثیت برغور کر تیرامجھ سے کیاسروکار، تواپنے کندھے پراپنے اس الرك كو أشاتا ہے جس يرسول الله ما الله على ال سند کے ساتھ میکھی مروی ہے کہ مروان نے عبدالرحمٰن بن ابی بکر والتھ سے کہا تووہ ہے جس کے بارے میں قرآن کی بیآیت اتری "جس نے اپنے والدين سے كہا كتم يراف بتو عبدالحن كہنے كلي تونے جھوك كها بلكه رسول الله في تيرب باپ پرلعنت كي هي-"

لعنت کرنے اور گالیاں دینے کا کام امیر معاویہ کی نہ صرف رضامندی بلکہ تھم سے ہوتا تھا۔امام ابن کیٹر مینیہ لکھتے ہیں کہ سعید بن عاص کومعاویہ نے دومر تبدید بنے کا گورز بنایا اور دونوں مرتبہ مروان کے کہنے پرمعزول کردیا یہ سعید بن العاص علی قابلاً آلا کو گالیاں نہیں دیتا اوران پرلعنت نہیں کرتا تھا۔ (البدایہ والنہایہ ن 83) اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو گورنر حضرت علی قلیا کیل پرلعنت نہیں کرتا تھا۔ وہ بدل دیا جا تا اوراس کو گورنر بنادیا جا تا جو پہلعنت کما تا۔

مقصیمت (184)

تنقیص کرنے کی مہم چلائی اور خارجیوں نے ان کی ہم نوائی کی۔اس وقت محدثیں نے مناقب علی علیائی کی احادیث کو کھول کھول کربیان کیا اور جمایت حق کا سامان فراہم کیا۔"

(لوامع الانوار البهية و سواطع الاسرار الاثريه ،ص 939) امام سيوطي ميند نے تاریخ الخلفاء میں اور ابن حجر ميند مکی نے تطہیرا لبنان ،ص:153 ہے:

''مروان خطبہ جمعہ میں حضرت علی علیاتی واہل بیت کوگالیاں دیتا تھا اوراس کی اس حرکت سے تک آ کرسید ناحسن علیاتی مجد میں اس وقت تشریف لاتے جب اقامت ہورہی ہوتی تھی اور پہلے تشریف نہ لاتے ۔ آخر مروان نے ایک قاصد کو بھیج کرسید ناحسن علیات کوگالیاں دیں جس میں دیگر گالیوں کے علاوہ یہ بھی کہا کہ (نعوذ باللہ) تیری مثال فچرکی ہی ہے جس سے پوچھا جائے کہ تیراباپ کون ہے تو وہ کیم میری ماں گھوڑی ہے۔''

اس طرح مردودابن مردود (بقول شاہ عبدالعزیز دہلوی) اور ملعون ابن ملعون اور وَزُعُ ابن وَزُعُ ابن وَزُعُ ابن رِگرگٹ ابن کے باپ کو بارگاہ نبوی سے عطا ہوئے ) نے اس بات میں (نقل کفر کفر نہ باشد) حضرت حس علیاتیں کو خچر سے ، جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ علیاتیں کو گھوڑی سے اور حضرت علی علیاتیں کو نعوذ باللہ گدھے سے تشبید دی۔ اس روایت کے رجال کوابن حجر رہیں نی تقد قر اردیا ہے۔ ابن حجر کی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں :

"بزار کی روایت میں ہے کہ اللہ کی حکم اور اس کے بیٹے پر لعنت لسان نبوی کے ذریعہ اور ثقہ روایوں سے ثابت ہے۔ یہ بھی مروی ہے کہ جب مروان کو مدینہ کا گورنر بنایا گیا تو وہ منبر پر ہر جمعہ کے خطبہ میں حضرت علی علیاتی کو گالیاں دیتا اور لعنت کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد سعید بن عاص کو گورنر بنایا گیا

اوركياد شمن خداو خلوق خدابسر بن الى ارطاة كالبحى احترام لازم ؟؟ امام ابن كثير لكهت بين:

(البدايدوالنهايين ج:7،ص:366)

ابن جرمى والله الصية بن:

"جب اختلاف رونما ہوا اور حضرت على عليائل كے خلاف خروج كيا كيا تو حضرت على علياته ك فضائل جن صحاب نے نبى ماليدالم سے سے انہوں نے امت کی خیرخواہی کیلئے ان فضائل کی نشر واشاعت شروع کی۔ پھر جب حضرت علی علیال کی مخالفت کی مہم زور پکڑ گئی اور بنوامیے کے ایک گروہ نے منبروں بران کی تنقیص اور گالیاں دینے کواپنامشغلہ بنالیا اورخوارج نے بھی (اللدان يرلعنت كرے) ان مخالفين كاساتھ ديا بلكه حضرت على علياتيا كى تكفير تك كرة الى ، تو الل سنت كے بوے بوے تاقدين حديث ، جنهيں احاديث نبوی حفظ تھیں، انہوں نے حضرت علی علیائل کے فضائل ومنا قب میں مروی حديثون كو پھيلايا يهان تك كمامت مين ان كى كثير تعداد كاچر جا ہوگيا۔اور (تطهيرالجان ص: 74) نفرت في كا تقاضا يورا موكيا-" مولاناشلی نعمانی مندسیرت النی ما الله الله کردیا بح (فن روایت) می فرماتے ہیں: "فن تاریخ وروایت پر جوخارجی اسباب اثر کرتے ہیں،ان میں سب سے براقوى الرحكومت كاموتا بيكن ملمانون كوجميشه اس فخر كاموقع حاصل رے گا کدان کا قلم تلوار سے نہیں دبا۔ حدیثوں کی تدوین بنوامیہ کے زمانہ میں ہوئی ہے جنہوں نے پور عو ے (90) برس تک سندھ سے ایشیا ہے

سعید بن العاص کے بارے بیں ابن کی کا واضح طور پر لکھتا:

وہ حضرت علی علیائی کو گالیاں نہیں دیتے تھے۔اس سے صاف پنہ چاتا ہے

کہ بیکام گورنروں کے فرائض میں امیر معاویہ نے داخل کردیا تھا۔ یہ سعید

بن العاص بنوامیہ کے گھر انے کے فر داورعثان ڈاٹٹی کے ربیب (پچھلگ)

ہونے کے باوجود جنگ جمل وخین میں غیر جا نبدارر ہے۔ان کے بارے

میں ابن کثیر نے یہ وضاحت دینا ضروری سجمی کہ وہ حضرت علی علیائی کو گالی

نہیں دیتے تھے اوراسی وجہ سے دومرتبہ گورنری سے فارغ کئے گئے۔

دومری طرف سیدنا علی علیائی کے علم میں جب یہ بات آئی کہ ان کے ساتھی

حضرت جربن عدی ڈاٹٹی اہل شام کی بدگوئی کرر ہے ہیں تو انہوں نے پیغام حضرت جی بران کو باز رہنے کی ہدایت کی۔انہوں نے پیغام

بھیج کران کو باز رہنے کی ہدایت کی۔انہوں نے پوچھا کیا ہم حق پر نہیں۔

(ابوحنيفه دنيوري، اخبار الطّوال، ص: 165)

مشہور مؤرخ احمد بن یجی البلاذری اپنی کتاب 'انساب الاشراف 'میں لکھتے ہیں:
''معاویہ نے بسر بن ارطاۃ کو بھرہ بھیجا تا کہوہ ان کے بخالفین کوئل کرے
اور معاویہ کی بیعت کرنے والوں کو زندہ رہنے دے۔ جب بسر بھرہ پہنچا تو
خطبہ دیا اور منبر پر چڑھ کر حضرت علی علیاتی کا برے الفاظ میں ذکر کیا اور
بدگوئی اور تنقیص کی (عیب جوئی) پھر کہنے لگا لوگو! تمہیں ضدا کی قتم کیا میں
نے بچ کہا؟ حضرت ابو بکرہ ڈٹائیڈ نے جوابدیا تم بہت بڑی ذات کی قتم دے
دے بہو، خدا کی قتم تم نے نہ بچ کہا، نہ نیکی کا کام کیا۔ بسر بن ابی ارطاۃ نے
حضرت ابو بکرہ ڈٹائیڈ کو مارنے کا تھم دیا حتی کہوہ مارے بہوش ہوگے۔
حضرت ابو بکرہ ڈٹائیڈ کو مارنے کا تھم دیا حتی کہوہ مارے بہوش ہوگے۔

فر مایا بال مگر میں اس بات کونا پیند کرتا ہوں کہتم لعن وطعن کرو\_

(انباب الاشراف، ج: 1ص: 492)

احر ام صحابہ علم بردار حضرت سے ایک سوال کیا، حضرت ابو بکرہ دالی صحابی نہ تھے

سَبّ على عَليْالِلَهِ كيون؟

''امام علی بن حسین علیائی ، زین العابدین نے مروان سے بات کی کہ حسن علیائی پر لعنت کومت چھوڑ چکے ، اب تم حضرات جمعہ اور عید کے خطبہ میں علی علیائی پر لعنت کیوں کرتے ہو؟ تو مروان نے کہا! عثمان اللی کوقل سے بچانے کی جنتی کوشش آپ کے داداعلی نے کی ، کسی اور نے نہیں کی ۔ امام نے پوچھا پھر منبروں پرگالیاں کیوں دیتے ہو؟ مروان نے کہا ، ہماری حکومت کی مضبوطی و استحکام اس کے بغیر نہیں ہو تک ۔ (تاریخ (ظافاء داشدین) امام ذہبی بھیلیہ من 175) تا ویل قرآن بر جنگ

رسول کریم مالیقاتم کوآئندہ پیش آنے والے دوخطرات کاوجی کے ذریعے پیشگی علم دے دیا گیا تھا جن کی بنا پر بعد میں حضرت علی علیاتیں کو بڑھا ہے میں تلوارا ٹھانا پڑی اور نواسہ رسول علیاتیں کومیدان میں آنا پڑا۔

حضرت ابوسعید خدری دائین روایت کرتے ہیں کہ رسول کر یم منائی آبا نے فرمایا:

د' لوگوائم میں سے ایک ایسا آ دمی ہے جو قرآن کی تاویل پر اس طرح جنگ

کرے گا جس طرح میں نے قران کی تنزیل پر جنگ کی ہے۔ ابو بکر دائین نے نے عرض کی وہ میں ہوں؟ فرمایا

عرض کی وہ میں ہوں؟ فرمایا نہیں! عمر دائین نے عرض کی وہ میں ہوں؟ فرمایا

نہیں فرمایا وہ جو جو تا گانگھ رہا ہے وہ! علی دائین کو بتانے کیلئے گئے تو وہ بنس

رہے تھے جس سے صحابی کو معلوم ہوا کہ انہوں نے س لیا ہے۔''

(البانی سلسلة الاحادیث الصحیحہ ، ج: 5، من: 5، من: 543، صدیث: 2487، جمح

الزوائد، ج: وہ من: 136) (مندا حمد روایت نبر 1795 اور 11278)

قرآن کی تنزیل پر جنگ یہ تھی کہ لوگ اس کے نازل ہونے کونہیں مائے تھے۔

حضور منائی آباغ کو کفار سے جنگ لڑ نا پڑی کے ان کو کلہ پڑھایا جا سکے۔تاویل پر جنگ ہے کی کہ

کو چک اور اندلس تک مساجد میں آل فاطمہ میں آئی تو بین کی ، جمعہ میں برسر مبر حضرت علی علیا ہیا ہیں گاڑوں صدیثیں امیر معاویہ وغیرہ کے فضائل میں بنوائیں عباسیوں کے زمانے میں ایک ایک خلیفہ کے نام بنام پیشین گوئیاں حدیثوں میں داخل ہوئیں لیکن نتیجہ کیا ہوا ،عین اسی زمانے میں محدثین نے علائیہ منادی کردی کہ بیسب روا بیتیں جھوٹی ہیں ۔ آج مدیث کافن اس خی و خاشاک سے پاک ہے اور بنوامیہ اور عباسیہ جوظل اللہ اور جانشین پینیم مراشی آئی ہے نہیں گائے ہیں ۔ آج اس مقام پر نظر آتے ہیں اللہ اور جانشین پینیم مراشی آئی ہے نیٹھے تھے، آج اس مقام پر نظر آتے ہیں جہاں آئیں ہونا چا ہے تھا۔'' (سیرت النی تا دی مقام پر نظر آتے ہیں خوضی زین العابدین ہوا میر میں تاریخ ملت میں لکھتے ہیں :

" عربن عبدالعزیز بیشید کی اصلاحات کے سلسلہ میں سب سے بری اصلاح جوان کے نامہ اعمال میں سنہری حروف سے جبت ہے، حضرت علی علیاتی کی شان میں بدگوئی کا انسداد ہے، عرصہ سے بدرستور چلا آ رہا تھا کہ ظلفاء بنو امیہ اور ان کے عمال خطبوں میں حضرت علی علیاتی پرطعن کیا کہ خلفاء بنو امیہ اور ان کے عمال خطبوں میں حضرت علی علیاتی پرطعن کیا حکم کرتے تھے ....مند خلافت پر شمکن ہوئے تو آ پ نے عمال کے نام حکم جاری فرمایا کہ خطبوں سے حضرت علی علیاتی پرلعن طعن کو خارج کردیا جائے اور اس کی بجائے بیآ یت کر بہر پرھی جائے" ان اللہ بیا میں بالعدل و اور اس کی بجائے بیآ یت کر بہر پرھی جائے" ان اللہ بیا میں بالعدل و الاحسان ...... لعلکم تذکرون (تاریخ ملت صدرم ص 264) مولانامعین الدین ندوی بھیلئے کہتے ہیں:

"امیر معاوید نے اپنے زمانہ میں برسر منبر حضرت علی علیاتھ پر سَب وشتم کی فدموم رسم جاری کی تھی اور ان کے تمام عمال اس رسم کوادا کرتے تھے مغیرہ بن شعبہ بڑی خوبول کے بزرگ تھے لیکن امیر معاوید کی تقلید میں یہ بھی اس فدموم بدعت سے نہ بچ سکے۔ (تاریخ اسلام حصدالال ودوم بس: 13-14)

''مشرکین سے قال حضور مالیتیرہ نے فرمایا، مرتدین سے ابو بکر والیٹی نے اور باغیوں سے علی علیائیا نے قال فرمایا۔'' حق علی علیالیا کے سماتھ مرتھا

سوره حجرات: 9/49 كى تفسير مين قاضى ابو بكر ابن العربي بينية اپنى تفسير احكام القرآن ج:4،ص: 1705 تا 1708 پر لكھتے ہيں:

''درین سے بھی فابت ہوگیا اور سب علاء اسلام بھی متفق ہوگئے کہ فلیفہ برحق اور امام حضرت علی علیائیں تھے اور جو جو انکے مقابلے پر آیا باغی تھا۔ ان سب سے لڑنا حضرت علی علیائیں کا موقف صحیح تھا۔ اگر وہ قصاص کے در ہے ہوتے تو ان لوگوں کے قبیلے اٹھ کھڑے ہوتے اور ایک نئی جنگ شروع ہوجاتی حضرت علی علیائیں اس انتظار میں رہے کہ حکومت مضبوط ہوجائے ، تمام لوگ بیعت کرلیں ، پھر حضرت عثمان والتی کے وارث عدالت میں آئیں ، قاتلوں بیعت کرلیں ، پھر حضرت عثمان والتی فیصلہ ہوجائے ، اگر امام یہ محسوں کر سے بیعت کرلیں ، پھر حضرت عثمان والتی فیصلہ ہوجائے ، اگر امام یہ محسوں کر سے تو قصاص کو موخر کر دیا جائے اور اس بارے میں امت میں کوئی اختلا ف نہیں کے ویکہ قصاص سے فتنہ بہت بڑھ جائے گا۔ اور مسلمانوں کے اندر انتشار کے کہوں ہو جائے گا۔ اور مسلمانوں کے اندر انتشار کے مطابی تھے ہیں :

"الوگوں نے سلح حسن علیائیا سے بینتیجہ نکالا کہ درست قول ان کا تھا جوغیر جانبدار رہے اور کہتے تھے کہ حضرت علی علیائیا اور پھر معاویہ میں سلح ہونی چاہئے، جنگ نہیں ہوئی چاہیے، اگر چہوہ سجھتے تھے کہ علی علیائیا حق کے زیادہ قریب ہیں۔ یہ قول سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن عمر اور محمد بن مسلمہ شکائی اوران کے ساتھیوں کا ہے، مگر جمہور اہل سنت نے کہا علی علیائیا حق پر تھے اور وہ لوگ حق پر تھے اور وہ لوگ حق پر تھے جنہوں نے جنگوں میں علی علیائیا کا بساتھ دیا کیونکہ وہ خدا

مفصر میش (190

بظاہر کلمہ گوہوں گے مگر تر آن کی غلط تشریح کر کے دین کا بیڑ ہ غرق کر ہے ہوں گے۔ حضرت علی عَلیاتِلاً ہا غیوں سے جنگ میں امت کے قدوہ ہیں

احادیث مبارکہ میں دوشخصیات کے بارے میں فرمان رسالت ہے کہ میں ان سے ہوں وہ مجھ سے ہیں۔سیدنا علی علیاتی اورسیدنا حسین علیاتی کے بارے میں ابن ماجہ وتر فذی میں بی حدیث آتی ہے۔ بعض دوسرے صحابہ کے بارے میں بھی بیالفاظ آتے ہیں۔

عربی زبان میں بدالفاظ بالکل یک جان ہونے کیلئے استعال ہوتے ہیں۔اس سے بری فضیلت کی کیلئے کوئی نہیں ہوسکتی کہرسول سائٹی آؤٹم اس کیلئے بدالفاظ استعال فرما ئیں۔

یددونوں باپ بیٹا دواہم مسائل میں اس امت کے امام ہیں۔ایک بیر کرچیچے اسلامی حکومت قائم ہواور اس کے خلاف بغاوت ہوجائے تو اس کا کیاحل ہے؟ اس بارے میں سیدناعلی علیائی اس امت کے قدوہ (رہنما) ہیں۔

سورہ جرات: 9/49-10 کی تغییر میں فقہ میں کتاب البغاۃ اوراحادیث پردھوتو معلوم ہوگا کہ علی علیاتی اس بارے میں قدوہ ہیں۔ دوسرے یہ کہ حکومت اگرضچ راستے ہے ہے جائے اور بگڑ جائے تو اس وقت لوگوں کو کیا کرنا چاہیے تو اس بارے میں حضرت امام حسین علیاتی امت کے رہنما ہیں۔

ان کے سواکوئی اور مثال امت میں نہیں ہے۔ یہ دونوں پہلو دین کا حصہ بیں اور اس بارے میں جنتی بحثیں کتابوں میں ہوئیں ان سے پتہ چاتا ہے کہ ان دونوں باپ بیٹوں کی مثال ہی رہنما ہے۔ یہ دنوں اس بارے میں امت کے پیشواہیں۔

(هدایه باب البغاة ،ص:337) معالم السنن ، ج:2، ص:164، المغنی ابن قدامه، ج ه، ص ؟ و ، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ، ج ؟ ، ص \$50، فتاوی هندیه ، ج ٤، ص \$43، کتاب قتال اهل البغی ابی الحسن ماور دی، ص 66) امام شافعی مید یه ، ح یس:

کہ باغی سے لڑواور متواتر حدیثیں ہیں کہ حاکم وقت اسلام پر چلے تو اس سے بعاوت نہ کرواور آنخضرت مائی آئی کا قول ان کے کانوں میں پڑچکا تھا کہ عمار دائی کو باغی ٹولی قبل کرےگا۔ 'خدا کی تیم ااگران کے صحابی ہونے کا لحاظ نہ ہواوروہ دور خیر القرون میں سے تھا تو صاف نظر آتا ہے کہ اس است کا پہلا گروہ بھی دنیا کے مال اور لا لیچ میں مبتلا ہوگیا تھا۔ جنگ میں قرآن کے مار اسدت مطہرہ میں نہیں آیا نہ سنت خلفائے راشدین دائی میں بلکہ اس بدعت کا پہلا کرنے والا معاویہ تھا۔ پھر عمرو بن عاص کی چالاکی کو حدیث وتاریخ کی کتابیں پڑھنے والا جانتا ہی ہے۔''

حکمران بننے کے بعد جب امیر معاویہ مدینہ آئے تو حضرت عثمان والنیو کی بیٹی فاطمہ نے ان سے قصاص عثمان کا مطالبہ کیا۔ امیر معاویہ نے کہا بوی مشکل سے ہماری حکومت مشکم ہوئی ہے تواب قصاص عثمان کی بات چھیڑ کرمیں اس کوغیر مشکم کردوں؟

(ابن كثير،البدابيدوالنهابيه،ج:8،ص:144)

سفیان بن عیبینہ میں کا قول ہے کہ علی طائنۂ میں کوئی کی نہ تھی کہ خلافت کے لیے نا اہل ہوتے اور معاویہ میں کوئی خوبی نہ تھی کہ خلافت کے اہل ہوتے۔

(ابن كثير، البدايدوالنهايه، ج:8، ص: 141)

تمام اللسنت اس بات رمتفق بين كم حضرت على عَدالِمًا حق ريته-

(سبل السلام محمد بن اسماعيل يمانى ج:3،ص:259، السراج الوهاج نواب سيد صديق حسن خان ﷺ ج:2،ص:717-717، شهر ستانى الملل والنحل ج:1،ص:103، عبدالقاهر الفرق بين الفرق،ص:342، نواب صديق حسن خان الروضة النديه، ج:2، ص:360-361، سعودى عالم احمد حكمى، معارج القبول، ج:2،ص:582-583)

"باغیول سے جنگ الرواور خلیفہ برحق کی مدد کرو یہی مذہب اکابر آئمہاور محدثین کا ہے۔" (نیل الاوطار ،ج: 5،ص: 7 4 3 - 8 4 8، امام شوکانی ، فخ

مفصر مين (192

تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کررہے تھے کہ باغیوں سے لڑواور پیٹابت شدہ حقیقت ہے کہ علی علیائیا سے قال کرنے والے باغی تھے۔'' نواب صدیق حسن خال میں ہے سیٹے سیدنور الحسن خال میں کتاب''عرف الجادی میں: 197-198 دربیان قال اہل البغی'' میں لکھتے ہیں:

" بلاشبه برموقع يرحق حفرت على عليائل ك ساته تقا\_ حفرت طلحه والثوة وزبير والنواف في حضرت على عليائل كى بيعت كى تقى اور بعد مين بيعت تو ردى، پھرنا جاران لوگوں سے لڑنا واجب ہوگیا۔خارجیوں سے جنگ میں حضرت على عَلَيْكِا حَق يرت ع كُونكه متواتر حديث ب كهوه لوگ دين سے اسى طرح فكل جائيس كے جس طرح تير شكار ميں سے فكل جاتا ہے۔ اى طرح جنگ صفین والے ہیں کہان کا باغی ہونا بالکل واضح ہے کیونکہ قتل عمار والتي والی حدیث اس کی دلیل ہے۔معاویہ حضرت علی علیائیں سے جنگ لڑنے کا ذرہ برابری ندر کھتے تھے گروہ (امیر معاویہ) دنیا کے لالچی ،حکومت کے بھو کے اوردنیا کی سرداری کیلئے الاے اور ان کووہ پیرو کار ملے جومعروف ومنکر کی شاخت سے عاری تھے یعنی شامی اور معاویہ نے ان لوگوں سے جالا کی کی كه بظاهر قصاص عثمان والثين كالأهونك رجاليا\_اس طرح معاويه كاكام جل یرااوران (شامی) لوگوں نے معاویہ کے کہنے پر جان و مال کی قربانی دی اوران کی خیرخواہی کی۔ان لوگوں کومعاویہ نے ایبا رام کرلیا کہ حضرت جیںاایک لے لوں تو بہتر ہے۔ مجھے اہل شام پر ذرہ جرانی نہیں۔ بلکہ جرانی توان صحابہ وتا بعین پرہے جومعاویہ ہے ل گئے۔ کاش مجھے کوئی سمجھائے کہ ان کوکیا مغالطہ ہوا ہے کہ انہوں نے برے اور جھوٹے لوگوں کا ساتھ دیا اور حق والے کی مدد نہ کی حالانکہ ان کے کانوں میں قرآن کی آیت پڑ چکی تھی كى كتاب وبل الغمام على شفاء الاوام الكافتاس فقل كياب جس مين المام شوكاني ميد فرمات بين:

" بلاشك وشبرتما م الرائيول مين حق على عَلياتِه إلى كساته تقاء" (اكليل الكرام في بيان مقاصد الاما مة ص: 12)

علامه عبدالحي بن عماد حنبلي ميد لكصفة مين:

''علماء کا اجماع ہے کہ علی علیاتی اپنی تمام جنگوں میں حق پر تھے۔ بعض علماء کا ذرہب ہے کہ ہر جابر حکمران کےخلاف خروج (بغاوت) کیا جاسکتا ہے۔'' (شذرات الذهب، ص 68)

جگرجل

رسول کریم می پیش گوئیاں ہیں۔ آئندہ ہونے والے واقعات کی خبر اسان نبوی سے مدتوں پہلے بیان ہوچکی تھی۔ان تجی پیش گوئیوں سے یقین حاصل ہوتا ہے کہ بتانے والا بھی سچا ہے اور جوان کو بتار ہا ہے یعنی خدا تعالی وہ بھی سچا ہے۔ زمین آ سمان ٹل سکتے ہیں گرسچے نبی کی پیش گوئی نہیں ٹل سکتی۔

حضرت على عليائل نے اپنے دور خلافت میں تین جنگیں لڑیں۔ ان تینوں کے متعلق حضور مالی آلی کے بیش کے دور خلافت میں تین جنگیں لڑیں۔ ان تینوں کے متعلق حضور مالی آلی کی پیش گوئیاں موجود ہیں اوروہ دلیل ہیں کہ حضرت علی علیائل ہر جنگ میں حق پر تھے۔علامہ ناصر الدین البانی میشنی نے سلسلة الاحادیث الصحیحه ج: 1، میں میں محدیث الحواب ہے۔حواب مکہ ص: 767 تا 770 پر حدیث 474 کھی ہے جس کا نام حدیث الحواب ہے۔حواب مکہ کے باہر چشمہ ہے۔

۔ ہن ہوں ہے۔ امہات المونین حضور سالٹی آئی کے پاس بیٹھی تھیں۔ آپ سالٹی آئی نے فرمایا: ''تم میں سے کون ہے جس برجواب کے کتے بھونکیں گے۔''

سے وہ میں ہے۔ اس کیلئے بھر ہ کو جاتے ہوئے عائشہ ڈٹاٹھا اپنے لشکر کے ہمراہ رات کے جب جنگ جمل کیلئے بھر ہ کو جاتے ہوئے عائشہ ڈٹاٹھا اپنے لشکر کے ہمراہ رات کے وقت چشمہ حواً ب پر پہنچیں تو وہاں کے کتے بھو تکے۔ آپ نے پوچھا بیکون تی جگہ ہے؟ البارى، ج: 13، ص: 31، امام ابن جريد

"جس في حضرت على عَلِياتِكِم كَ خلاف كيااس كى اجتهادى خطائقى -"
(علامه وحيد الزمان ترمذى ابواب الرويا باب ماجاء فى رويا النبى عليه
السلام فى الميزان والدلو)

''جوکونکی خلافت کے معاملہ میں حضرت علی علیائلی کے خلاف ہوا خطا کار باغی ہے۔'' (شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تخذا ثناء عشریص: 19)

مو یہی مذہب سنیوں کا ہے کہ حضرت امیر طائن اپنی لڑائیوں میں حق پر تھے اور مخالف ان کے غیر حق پر اور خطا کار ......حق صرف امیر طائن کی جانب تھا اور جوان کے مقابلہ پر تھے کہ معنی قرآن کے نہ سمجھے اور اجتہاد میں غلطی کی ۔ (شاہ عبد العزیز دہلوی پہلیہ تخدا ثناء عشریص: 447)

سیدانورشاہ کشمیری میشہ کے شاگردسیداحدرضا بجنوری میشہ نے ان کے پیچرانوار الباری کے نام سے جمع کئے جوانہوں نے بخاری شریف کی شرح میں دیئے تھے۔اس میں سیدانورشاہ کشمیری میشہ کا قول ہے:

 (سلسلة احاديث صحيحه ج: ص ،776، مقدمه ابن خلدون ،ص: 214) علامہ ميد لکھتے ہیں:

''وہ کام یہی جنگ جمل کا اقد ام تھا، وہ اس پر نادم ہو کیں اور اس پر تو بہ گ۔

ایک بات ذہن میں رہے کہ حضرت عائشہ ڈھٹا دنیا و آخرت میں
حضور من الٹی آؤن کی بیوی میں بیشیعہ بنی کا متفق علیہ مسئلہ ہے اور بید کہ مومنہ

ہیں ۔ کا فرہ نہیں ہیں جیسا کہ بعض برخود غلط لوگ کہتے ہیں ۔''
ایک جدیث ہے کہ دنیا میں میری ہویاں آخرت میں بھی میری ہویاں ہیں

ایک حدیث ہے کہ دنیا میں میری ہویاں آخرت میں بھی میری ہویاں ہیں۔اس حدیث کی شرح میں مجدد مذہب شیعہ ملابا قرمجلسی میں نے کھا ہے:

''جنت کافروں پرحرام ہے اور حضور ما اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی مائیں کہہ کر کے رحم میں اپنا نطفہ ڈالیں، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی مائیں کہہ کر آپ ما لیڈ آپنے کی ایل نہیں کیوں آپ مالی آپنے آپنے کی ایل نہیں کیوں کہ یہ مقام بہت بلند ہے اور یہ کہ خدا تعالیٰ کا فرمان ہے بے شک مشرک ناپاک ہیں اور اس قول کی وجہ ہے کہ قیامت کے دن حسب ونسب سب ختم ہوجائیں گے سوائے میر نے نسب وسبب کے اور یہ کافروں کے حق میں توضیح نہیں گے سوائے میر نے نسب وسبب کے اور یہ کافروں کے حق میں توضیح نہیں ۔'' (بخارالانوارج: 16: میں 189)

حضرت عائشہ بھٹھاس اقدام پراظہارندامت کرتی رہیں اور یہاں تک رویا کرتیں کہ دویٹہ تر ہوجا تا۔

(ابو البركات عبدالله بن احمد بن محمد النسفى فى كتاب الاعتماد فى الاعتقاد الاعتقاد الاعتقاد الاعتقاد المطالب ، صن 580، عبيدالله امرتسرى)

جنگ جمل میں حضرت زبیر واٹنؤ وطلحہ داٹنؤ بھی شریک تھے یہ دونوں عشرہ مبشرہ میں شامل تھے۔ جب جنگ کیلئے مفیس بن گئیں تو عبداللہ بن عباس واٹنؤ نے حضرت زبیر واٹنؤ کو پکارکرکہاتم ہمارے بھو بھی زاد ہوکر علی علیائلا سے جنگ کرنے آگئے ہو؟

مفصر مين (196

لوگوں نے کہامیر واُب کا چشمہ ہے۔آپ نے کہامیں آ گے نہیں جاؤں گی میں واپس جارہی ہوں۔ مران کے بہنوئی زبیر داللہ نے کہاآپ کے بصرہ جانے سے شاید کے ہوجائے۔ علامدالبانی میلید لکھے ہیں کداس کی اسادمضبوط ہیں، کچھلوگ کہتے ہیں، ہم کیے مانیں کہ عائشہ فی اس علطی ہوگئی، اس کا جواب دیتے ہوئے البانی میلید کہتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے بیدلوگ شیعوں کی صف میں داخل ہو گئے ہیں۔وہ تو صرف بارہ اماموں کو معصوم مانتے تھے اور تم سی لوگ ہراس مخف کومعصوم مانتے ہو،جس نے حضور علیائلہ کودیکھا۔ كوئى شكرنبين ام المومنين كا كرسے نكلنا غلط تھا۔اى طرح جب واپس ہونے لگیں تو رو کنے کا زبیر طاف کا مشورہ غلط تھا۔ یہ مانے بغیر تو چارہ ہی نہیں کہ دونوں فریقوں میں سے ایک غلط ہے۔ دونوں طرف سے بے شار لوگ قتل ہوئے ۔ کوئی شک نہیں صرف عاکشہ فاتا علطی پڑھیں اور اس کے بہت واضح دلائل ہیں۔سب سے بڑی دلیل بیہ ہے کہ وہ اپنی اس غلطی پرعمر بھر پچھتاتی رہیں ان کے درجہ اور شان کے لائق یبی ہے کہ وہ فلطی مان كئيں۔ان كى اس ندامت سے پتہ چلا كمان كى غلطى معاف ہو چكى بلكہ معاف ہی نہیں اس بران کواجر ملے گا کیونکہ انہوں نے اپنی غلطی مان لی۔" المام ابن عبد البريطية "الاستيعاب" مين لكهة بن:

''ایک دن حضرت عائشہ فی نے حضرت عبداللہ بن عمر فی نے سے کہا جب
میں نے بھرہ جانے کا ارادہ کیا تھا تو تم نے مجھے روکا کیوں نہیں تھا۔ انہوں
نے کہا آپ پر آپ کے بھانچ عبداللہ بن زبیر فی نی عالب آچکے تھے۔
حضرت عائشہ فی نی نے کہا عبداللہ! اگر آپ مجھے روک دیتے تو میں رک
جاتی۔ جب ان کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے کہا مجھے حضور ما پی ایک نے باتی یاس وفن ہونے کی آرزو تھی مگر ان کے بعد مجھ سے یہ کام ہوگیا۔ مجھے باتی ازواج مطہرات کے پاس وفن کردیا گیا۔''

بن حذیف دالشی کی دا راهی نوچ کی گئی۔ بیت المال لوٹ لیا۔ (طبریج: 3، ص: 485) البدایدوالنہایہ، ج: 7، ص: 254)

امام اشعرى ميلية كبتي بين:

''صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ جنگ جمل میں علی عَلیائی آ حق پر تھے۔'' (الخطط و الآثار احمد بن علی المقریزی ، ج:2، ص:360، بحوالمحادث کر بلاکا پس منظر ص 226-227)

نواب سید صدیق حسن خال رئیلید کلصے ہیں کہ جنگ جمل دن چڑ ھے شروع ہوئی تھی اور عصر کے وقت تک جاری رہی، اس دن تک جمادی الاخری کی دس را تیں گزر چکی تھیں اور یوم خمیس تھا، یہ جنگ نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشان ہے کہ واقعہ سے 35 سال پہلے اس کی پیش گوئی فرما دی، اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ حضرت علی علیاتی کا گروہ عدل والا تھا اور دوسرے باغی تھے اور یہ بات صاف معلوم ہے کہ اس وقت علی علیاتی امام تھے اور وہ ی برق شھے۔

(الاذاعه لماكان وما يكون بين يدى الساعة ص88-89)

جگےصفین

جنگ جمل کے برعکس، جنگ صفین کے دونوں فریق ایک درجہ کے نہیں سے ۔اس جنگ میں ایک فریق کا دینی مرتبہ بہت اعلیٰ ہے اور دوسرا فریق لائے یعنی امیر معاویہ دینی لحاظ ہے ان کے پائے کے نہیں تھے۔شاہ عبدالعزین دہلوی لکھتے ہیں کہ شیعہ اولی (مرادمہا جرین وانصارہ ہے) کی اکثریت ہمراہ رکاب جناب امیر رفاشی کے باغیوں کی لڑائیوں میں موجود اور بنا پرمعانی قرآن کے لڑتے رہے ہیں جیسے آنخضرت مالی آلا آخر کے وقت میں نزول قرآن پرمکرین سے لڑتے رہے۔" (تخدا ناعشریہ میں ا

حضرت علی علیاتی اے صفول کے درمیان آ کر حضرت زبیر طافی کو کہا تہہیں اور ہے کہ حضور ملاقی آ کر اور طافی تا ایک دن علی علیاتی سے الو و کے اور طالم ہو گے۔حضرت زبیر طافی نے ای وقت گھوڑ کے وایر لگائی اور واپس چلے گئے۔

(سلسلة الاحاديث الصحيحة الباني، 5:6، مديث: 2659، متدرك ماكم ، ج:6، ص: 366، بير اعلام النبلاء وذهبي ج:2، ص: 199)

حضرت زبیر براثی ایک وادی میں نماز پڑھ رہے تھے کہ حضرت علی علیاتیا کے الشکر سے ایک بد بخت عمروبن جرموز نے سجدہ کی حالت میں حضرت زبیر براٹی کا سرکاٹ لیا اور علی بڑائی کولا کر دیا تو آپ نے فر مایا صفیہ بڑائی کے نبیر براٹی کا قاتل دوز خی ہے۔

(البدایہ والنہایہ، ج: ۲ ص: 273,272) بعد میں عروبین جرموز خارجی بن گیا اور حضرت علی بڑائی کے خلاف جنگ میں شریک ہوا۔

حضرت طلحه ظافی کومروان نے زہر آلود تیر مارکرشہیدکردیا۔ (امام ابن حجر ﷺ تھذیب التھذیب ج:5، ص:20تا22، مستدرك حاكم ج:3، ص:370)

جنگ میں حضرت عائشہ فی کا الشکر شکست کھا گیا۔ مگر حضرت علی علیاتیا نے ان کو پورے احترام سے مدینہ روانہ کر دیا۔ ان کے لشکر کا سامان لوٹنے کی اجازت نہ دی اور نہ ہاری ہوئی فوج کا تعاقب کیا نہ ان کولونڈی غلام بنایا اور دونوں طرف کے مقتولین کی نماز جنازہ اداکی۔

امام ابوحنیفہ واحمد بن حنبل وشافعی وخی بیت سب فرماتے ہیں کہ مسلمان باغیوں سے کیا معاملہ کیا جائے ، اس بارے میں امت کے رہنما صرف حضرت علی علیاتی ہیں۔ حضرت علی علیاتی ہیں۔ حضرت عائشہ فی کھا کالشکر جب بصرہ پہنچا تو حضرت علی علیاتیں کے گورزعثان

5\_حضور ما في البيا كمقابل البيا

6 على ما الميران معاوية بن الى سفيان

7\_حسن عليائل إ كمقابل اليفاً

8 حسين عليكي كمقابل يزيد بن معاويه بن ابوسفيان

الم ابن جر ميد فتح الباري ج: 7، ص: 104 بر لكهة بين:

"امیرمعاویکا پلز احفرت علی ملیائل کے برابر کرنے کے لئے جوکوشش ہوئی اس میں ابن ابی عاصم، ثعلب کے غلام ابوعمر اور ابو بکر نقاش نے رسالے کھے مگر ان میں جعلی روایات درج ہیں۔ امام بخاری کے استاد آگئی بن راہویہ میلایہ فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ کی فضیات میں کوئی شے ثابت نہیں۔امام ابن جوزی مید،امام احمد بن صبل میشد کے بیٹے عبداللہ میشد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والدے پوچھا آپ حضرت على علياتي اورامير معاويد كمعامله ميس كيا كہتے ہيں -امام احدف دريتك سر جھكائے ركھا كھرفرمايا خوب جان لواعلى عليائيا كے وشمن بے شار تھے۔ان وشمنوں نے بہت باریک بنی کی تا کے علی علیاتیں کا کوئی عیب تلاش کرسکیں ،مگر نہ کر سکے۔وہ دہمن اس کوشش میں ناکام ہونے کے بعد اس آ دمی کی حمایت میں شروع ہو گئے جس نے علی علیاتیں سے جنگیں اڑی تھیں یعنی امیر معاویہ جن کی پھر جالبازی سے اس کوعلی علیائی کے برابر کرنے کیلئے اس کی شان میں روایات گھڑیں جن کی کوئی اصل نہیں۔امیر معاویہ کی شان میں روایات تو بهت مل جائيں گي مگران کي سند ديکھي گئي تو کوئي بھي حيج نہيں نگلي-" بيواقدا المصديث علاء كاشروح حديث بنام عون المعبود اور تحفة الاحوذى مين بھى درج ب\_بدونوں شروح عرب علاء تك كومسلم بيں-حضرت على عليائل اوران سے جنگيس الرنے والوں كامعاملہ ذراجھى مشتبہ يانزاعى نہيں

مفصر مین (200)

آگے لکھتے ہیں کہ حاضران بیعت رضوان میں سے ایک جماعت کثیر نے قریب آٹھ سو کے لڑائی صفین میں کیسی داد جال نثاری کی دی اور تین سو آدی درجہ شہادت کو پہنچے۔'' (تخدا ٹنا عِشریہ میں دوسید انور شاہ کشمیری عِشدِ فرماتے ہیں:

" اکثر صحابہ کرام حضرت علی کرم الله وجہد کے ساتھ تھے اور میرے علم میں

انصارتوسب بى اورمهاجرين ميس سے زيادہ على عليائل كے ساتھ تھے۔"

(انوار البارى ، ج:2ص:30، مولفه سيد احمد رضا بجنورى كيليد)

مولانامحرزكرياموطاامام مالك يسيد كىشرح اوجز المالك ميس فرماتي بين:

"حضرت على علياتيا كے ساتھ نوے بدرى صحابى ،سات سواہل بيعت رضوان

تمام مهاجرین اور انصار چارسوکی تعداد میں جنگ صفین میں شریک تھے''

(اوجزالمالك ج: 5.9 ع: 434)

آپ نے دیکھ لیا کہ ایک پلڑے میں سب پچھ ہے اور دوسرے میں پچھ بھی نہیں۔
امیر معاویہ کا پلڑا حضرت علی علیائیا کے برابر کرنے کے لئے کہا جارہا ہے کہ وہ کا تب وی شخے۔ فلال تخے، جبکہ اصل صورت حال یہ ہے کہ علمائے محدثین کا یہ فیصلہ ہے کہ ان کی فضیلت میں کوئی حدیث ثابت نہیں۔ وہ فتح کمہ والے دن مسلمان ہو کر طلقاء میں شامل ہوگئے اور بس!

ایک اور بات ذہن میں رئنی چاہیے کہ بنوامیہ سات پشتوں سے بنو ہاشم کے مدمقابل تھاور دشمنی دیرینے تھی۔

1-جناب ہاشم کے مقابل عبر شس 2-الیفاً امید بن عبر شس

3-جناب عبدالمطلب كےمقابل حرب بن اميد

4-جناب ابوطالب كے مقابل صحر بن حرب (ابوسفيان)